



#### مجمله حقوق نجتِ ناشر محفوظ ہیں مجملہ حقوق نجتِ ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب : عشرهٔ مجالس اقوام عالم اورعز اداريُ حسينٌ

مقرّر: علّامه دُ اكْتُرسْيْدْ مْمِيراخْتر نْقُوى

اشاعت : سيم اه بمطابق ١٠٠٢ء

تعداد : ایک ہزار

کمپوزنگ : طارق وحید

قیمت : ۴۰۰روپے

ناش : مركزعلوم اسلاميه

....﴿ كَتَابِ مِلْحُكَا يِبِةً ﴾....

## مركز علوم اسلاميه

فليث نمبر 102 مصطفیٰ آركيڈ، سندھی مسلم کوآپریٹیو ہاؤسٹگ سوسائی

كرا پِي - فون: 0213430686

website: www.allamazameerakhtar.com

# القايمالم اورع اداري سين المنافظ المنا

## فگرست

ىپامجلس

ہم کوثر ہیں

صفحه نمبر ۲۰۱۳ تا ۲۰

| ۔ خلقت ِآ دمؓ سے پہلے عالم نور میں حسین کی عزاداری شروع ہو چک تھی                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>۱- آنسو پھول بن جائیں تو گلزار بنراہے اورائ آنسوکو ہم چاہیں تو۔۔۔۔</li> </ul> |
| طوفانِ نوخ بنادیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| ۳۔ جیساعادل اللہ ہے ویساہی عادل علی ہے                                                 |
| ہ۔ امام حسین کی عز اداری ملکوں اور شہروں کے علاوہ صحراو ک اور جنگلوں میں               |
| بھی منائی جاتی ہے                                                                      |
| ۵۔ شیعوں پر بیالزام غلط ہے کہ از واج اور صحابہ کا احتر ام نہیں کرتے                    |
| ۲۔ ہم نے امام حسین سے ازواج نبی اور صحابہ کا احتر ام سیکھاہے                           |
| ٧- تمام صحابه امام مسينً كے غلام تھے، حسينٌ ، سلمانٌ وابوذرٌ جيسے صحابه كي گود         |
| میں کھلے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| <ul> <li>۸۔ ادام حسین گھر کی عورتوں کو کر بلالے گئے الیکن زوجہ رسول حضرت</li> </ul>    |
| اُم سلمہ کوئییں لے گئے کہ اُن کی جا درچینی گئی تو زوجۂ نبی کی حرمت باقی                |



۲۰ حفرت عمر کا پوراشجرہ دوھیال اور نھیال کا ہے کسی کے پاس؟ -----

۲۱۔ ماننااور ہے بمحیت کرنااور ہے -------

### اقلاً عالم اورعزاداري مين المالي ۲۲\_ خلفاء سےمحبت کرو،سیاسی نعر ہمت بناؤ ------٢٣- آل محر ك طيب وطا مرتجر اورحفرت عمر ك تجر وكويلخ ----۲۷- عالم اسلام میں کوئی فاروقی اپنی ساری پشتیں حضرت عمر سے ملا کرنہیں وِ کھاسکتا ۲۵۔ سادات کی علی سے پینتیس (۳۵) پشتس بنی بس، سنا سکتے بس .... ۲۲ - سركس كن بان مين كون كون مي كتاب حضرت عمر يركه مي كلي -----ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔کم مب سے محت کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۸۔ گولڈن جو بلی کا تقاضا ہے کہ بگڑ ہے کام کوسنوار اجائے ------۲۹۔ ہمارے خلاف جو برویگنڈا ہے أسے دور کیا جائے -----۳۰۔ کا نئات کا مرکزی نقط صرف کر بلاہے ------الا بني امرائيل في صبح عرتك ايك دن من سر انبياء وقل كيا .... ۳۲۔ اللہ عذاب میں بھی جلدی نہیں کرتااس کے کدأس کی پکر مضبوط ہے ساس جہنم میں چانے والے مزمر کر کیے دیکھیں گے؟ ----مہمو۔ ہم سب حسین کی رعایا ہیں، جمارابادشاہ حسین ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ma\_ ہم بے نیاز میں ہمیں حکومتوں کی مددور کا رنہیں ہے -----٣٣- ''ابراہيم جارے شيعول ميں سے ايک شيعہ تھا'' ------٣٤- ايك شيعة بهي اگرجنهم ميل كيا تو گلزار بنادے گا-----٣٨۔ جس كے ياس علم موأس سے حدكيا جاتا ہے -----وس- "على سے كہيں زياده بها درعلى كابينا عباس تھا" سوكس كمانڈر -----مه بین کے مصنف نے لکھا کہ پوری کا نثات میں سب سے زیادہ بہا در حسین تھے ا اللہ کا نتات کے بادشاہوں ، بہادروں ، دانشوروں اور شاعروں نے صرف حسین ا

### القاعام اورعزاداري حين المحاص كالمحاص كالمحاص کوخراج عقیدت پیش کیاہے ------٣٢ يا كستان كايبلا وزيراعظم لياقت على خان تعزيدوارتها------۳۳ ملامه اقبال با قاعدگی ہے مجلس میں جاتے تھے -------۲۳ علامه حائري في قرآن كى يائج آيون ساقبال كوامامت سمجهادى ٥٥٥ علامه اقبال ميرانيس كامرشه س كربهت روت تحده دوسو بندز بانى ياد تح ١٧٦ جوعلم پيند ہوتا ہے بھی آ ل جھڑ ہے رُ خنہيں موڑ تا ------یہ۔ حسین کی عزاداری دین کامفہوم بتاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۸۔ اخبارات ہمیشہ تخ میں کردارادا کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔ 99۔ دنیا کا ہر آل قائیل کے کھاتے میں جارہا ہے ------۵۰۔ آ دمٹر نے ہابیل کامرشہ عبرانی میں پڑھا -------۵۱۔ مظلوم کامرشہ پڑھنا سنّت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۲ \_مظلوم کا ماتم بعد میں ہوتا ہے قاتل یا بعنت پہلے ہوتی ہے ------۵۳\_عالم ذر میں حسین کی عز اواری شروع ہوئی ------۵۴ ـ کا نئات کا پیلا ذا کرچسینٔ الله، پیلاسا مع آ دمٌ -------۵۵۔ جنابیمسلم کے شنرادوں کے در دناک مصائب -------تيسري مجكس انبياء كيعز اداري صفحه نمبرا وتاااا ا۔ انجیل تذکرہ حسین ہے بھری پڑی ہے۔

| بورے قرآن میں اللہ نے ہننے کی تعریف نہیں کی مرونے کاذکر پانچ مقامات پر | _۲  |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| رونااللّٰد کاپندید عمل ہے،مسلمانوں کے لئے بدعت بن گیا۔۔۔۔۔             | _٣  |
| نی ہنتانہیں صرف مسکراتا ہے                                             |     |
| رسول کا وفت آخر،مبدی کا ذکر، زهرًا کی مسکرامث                          | _۵  |
| لوگون کوشک ہے کہ سر کار مبدی ہم سے ملنے آئے ہیں                        | _4  |
| دورانِ مجنس بارش اور سامعین کااطمینان ہے بیٹھے رہنا                    | -4  |
| حسین کی عزاداری کاوارث فرشِ عزا پتعزیت کینے آتا ہے                     | _^  |
| جس قوم نے آ دم جیسے نی کونہ چھوڑ اوہ ہمیں کب ۔۔۔۔۔۔۔۔                  | _9  |
| کسی نبی سے بھی خطانہیں ہوئی، نبی معصوم ہوتا ہے                         | _1• |
| آ دمٌ جب تک زندہ رہے حسین کوروتے رہے                                   | _11 |
| بيعزاداري كى تفصيلات آنے والى نسلوں كے كام آئے گى                      | _11 |
| عز داری حسین کا آغاز عالم نورہے ہواہے                                  | ۳ال |
| حضرت نوخ نے نوسو برس نُوحہ کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | ۱۳  |
| جوگر بیرَ ، آ دِمِّ تفاو ہی گریہ نوح <sup>*</sup> تفا                  |     |
| ہرعہد میں واقعہ کر بلاوحی بن کر پیفمبروں پر آیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | LIY |
| جسب تک حسین کے ذا کرنہیں آئے اللہ حسین کی مجلس پڑھتار ہا۔۔۔            | _1∠ |
| مجلس پڑھناسنت ِالٰہی ہے مجلس سنناسنت ِ انبیاء ہے                       | _1A |
| كعبصرف الله كا گھرہے وہاں اللہ ہے نہیں گر کر بلا                       |     |
| جویز بدکومانیں ان کے لئے جہم حضرت موسی کا منشور ۔۔۔۔۔۔                 |     |
| جوبھی کر بلاہے گز رے قاتل جسین پرلعنت کرے ۔۔۔۔۔۔۔                      | _11 |

## چوهی مجلس سقر اط اور عز اداری

#### صفحه نميراا تامهاا

| ہماری زمین کے مالک صرف صالح بندے ہوں گے ( قرآن )               | -  |
|----------------------------------------------------------------|----|
| و حضرت عباسٌ کی زیارت''اے اللہ کے صالح بندے عباسٌ تم پر سلام'' | _1 |
| ۔ دانیال نبگ نے فرات کے کنارے کھڑے ہو کر حسین کا نوحہ پڑھا     | ۲  |
| ۔ جب شیعہ نہیں تھے اُس وقت سے حسین کا ماتم ہور ہاہے            | ۴  |
| ۔ جس کے پاس علم ہوتا ہےوہ جھگڑ انہیں کرتا                      | ۵  |
| _ محرّم کا جا ندد کھے کر ہمارے بچے کھیلنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں   | ۲  |
| م عیمائی جامل نہیں عالم تھے،مبالے سے دست بردار ہو گئے          | ۷  |
| ر _ لندن کامیوزیم خوبصورت درواز ہ علم ہونے کی دلیل             | ٨  |
| ۔ جہاں علم ہوتا ہے وہاں احتر ام بھی ہوتا ہے                    | 9  |
| ا۔ یونان اپنے فلفے اور علم کی وجہ سے آج تک زندہ ہے             |    |
| ا۔ یونان کے مشہورفلسفی سقراط کا خواب                           |    |
| ا۔ سقراط علی والا تھا،اس کئے اُس کا نام تاریخ میں جگمگار ہاہے  |    |



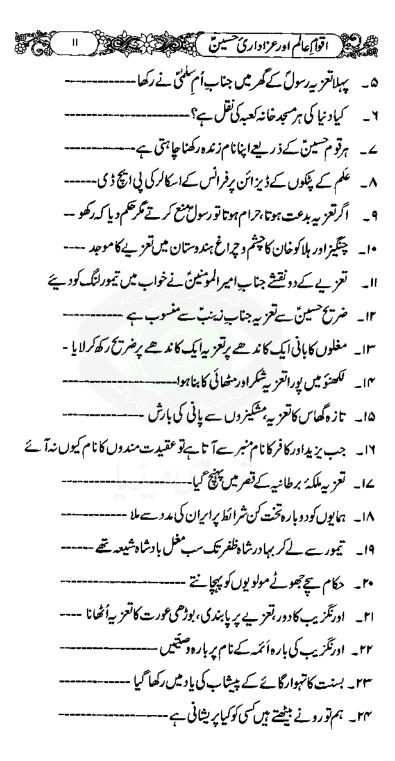

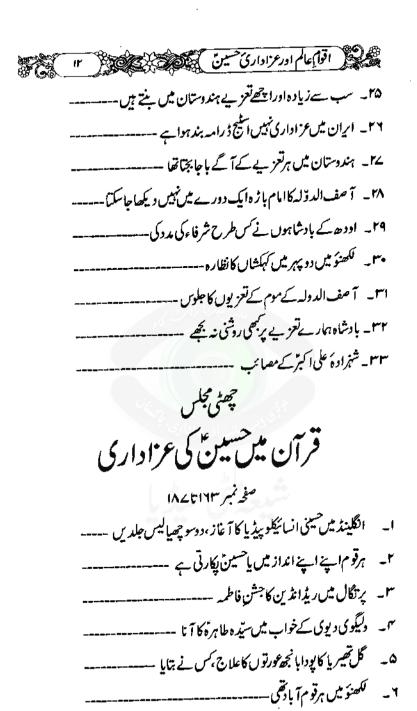

ے۔ حسین کی عز اداری ہے ہمیشہ داڑھی والے فکرائے

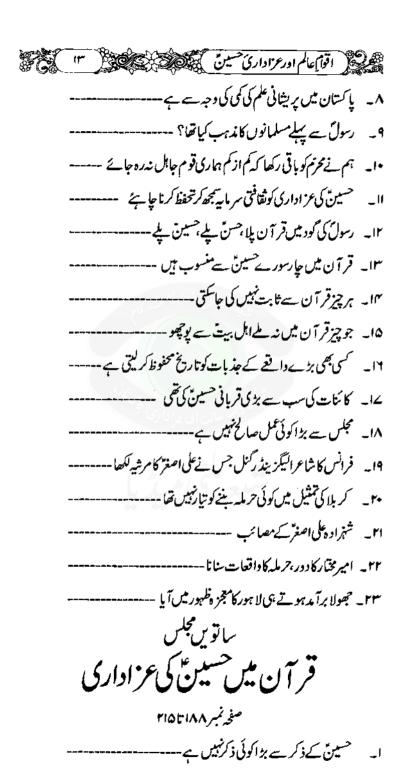

|                                                                 | •   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| - الله في برآن آلِ مُحرَّكُور قى دى ب                           | ۲.  |
| ۔ سامعین کامطالعہ کم ہوتو <u>تکتے</u> ضالع ہوجاتے ہیں           | ۳   |
| - يورپ كى فلميس دېشت گردى سكھارى بين                            | ۳,  |
| - جہل قریب آئے گا تو خوف برھے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔                       | ۵.  |
| ۔ ساتے بہوکو ہیں ڈانٹ بٹی کو پڑتی ہے                            | ۲.  |
| - سب سے پہلاہتھمیار تیرا بجاد ہوا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | .∠  |
| م عَلَم كَلَ مِثْكَ مِن تير كيول لكاتے بين؟                     | ۸,  |
| حسینی یو نیورٹی اپنی جگہ قائم رہتی ہے                           |     |
| - حسين څورېمي جيئے اورسب کوجلا ديا                              | .1+ |
| حسین کے چھانے مجلس پڑھ کرشاہ حبشہ کو کا بعثت میں زلایا ۔۔۔۔۔    | _11 |
| ۔ مجلس فضائل کا ذکر اعلان حق ہے اور مصائب کا ذکر اعلانِ صبر ہے۔ |     |
| - يعقوب كاروناصر جميل قرار پايا ( قرآن )                        |     |
| - جونی کے داج دُلارے ہوتے ہیں لوگ اُس کے دشمن بن جاتے ہیں       |     |
| ۔ یہودانے قبل پوسٹ سے روکا، بعد کی نبوتیں یہودا کی نسل میں آئیں |     |
| ۔ لبعض اوقات گرتے بھی راز کھو لتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |     |
| ۔                                                               |     |
| ۔ آگ کاماتم سب سے پہلے بر مامیں ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔                     |     |
| بندوستان میں سب سے پہلے ہندوقوم نے آگ پر ماتم کیا۔۔۔۔۔          |     |
| - ہندوول میں حسینی دت کون ہیں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |     |
| شنرادهٔ قاسمٌ کے حالات اور مصائب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |     |
|                                                                 |     |

## آ ٹھویں مجلس عز اداری عہد بہ عہد

#### ۰ صفح نمبر۲۱۱ تا۲۳۹

| کا نئات کی ہر چیز نے اپنے آپ کو محسین میں ملادیا ہے        |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| امیر الموتین کی صفین سے واپسی اور کر بلاے گزر              | _*           |
| جومر ده ہو گئے اُن کوکوئی نہیں روتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | _٣           |
| حسین د کھورہے ہیں میرے عزادار کہاں کہاں بیٹھے ہیں          | -۴           |
| حسين زنده بين، أن كے جا ہے والے بھى زنده بين               |              |
| قائداعظم محرعلى جناح خوش عقيده شيعه تص                     | _4           |
| ہم حکومت نہیں چھینیں گےتم ہم سے حسینیت نہ چھینا            |              |
| عراق کی سرز مین، ڈیڑھ لا کھ کامجمع علیٰ کی خطابت، ذکر حسین | ٠,٨          |
| ہرشہید کی موت رچسین نے مجلس رزھی                           | _9           |
| على اكبركى شهادت برحسين كاعظيم مرشيه                       | •اب          |
| اگر حسین کی قبر ہے قوہر نجا کی قبر ہے                      | _11          |
| نة قبر منے گی ندزائرین کا آناز کے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | ۱۲           |
| ایک نواہے نے گنبدِ خضر کی بچالیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | -11          |
| حسین زندگی میں ایک بار ہرعز ادار کے خواب میں آتے ہیں       | _117         |
| زبنب نے حسین کے عزاداروں کی حفاظت کی ہے                    | _10          |
| نينټک جاور جارے سرول کاباد بان ہے                          | _F4          |
| کر بلا میں حسین کی تا قیامت حکومت ہے وزیراعظم عباسؑ ہیں    | <u> کا ـ</u> |

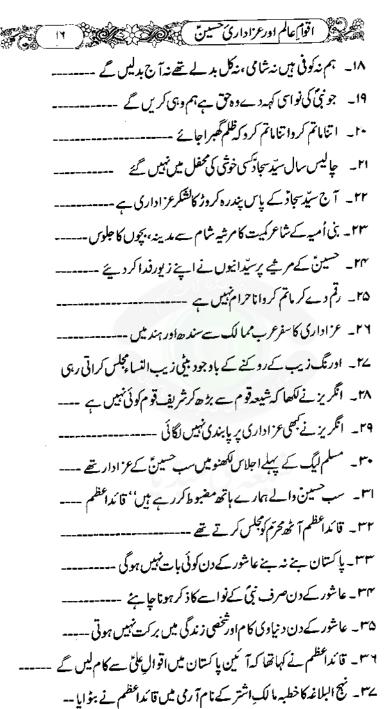

| و اقوا المالم اورعزاداري حين المحالية المالية |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷ ـ فاطمه جناح اورشیری جناح دونو سجکس کرتی تصیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۰ یے <u>۱۹۴۷ء میں نوگ جھونپر میا</u> ں تلاش کررہے تھے جسین کے عزادار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مجلس ڈھونڈر ہے تتھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الله رغريب الوطني كاعالم م يو چھتے پھرتے ہيں كہال مجلس ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سم۔     کراچی میں پہلاجلوں نمائش ہے کھارا در کے امام باڑے تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۴۴ به کھارا در کے تلم کی کہانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣ _ بى بى باك دامن نے چود دسو برس پہلے لا ہوركو پاك كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٢٨_ گامے شاه اور مائي ملنگي كي عز اداري لا بهور ميس بنياديني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۵۔ موچی دروازے کی ساری زمین ذوالبخاح کے نام تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۰۰ اینے جھڑے چاؤ جھی عزاداروں کومت لاؤ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| یه. مولانا اظهر نسن زیدی نے مفیمه سادات ' نام رکھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المار مبار گی بارگاہ میں بڑے احترام کی ضرورت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ومهر برے اورا چھے لوگ حضرت عباس کی درگاہ کا احترام کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۰۔ عباس کے معنی ہیں'' بھرا ہواشیر ، دلیرشیر''۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۲_ حفرت عباس کے مصائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نویںمجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دانشوروں کی نظر میں عز ا داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| صفحه نمبر ۲۵ تا۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا۔ حسینؑ کے نظام کوکوئی چھوٹا نہ سمجھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| IA   | اقاباعالم اورعزاداري حسين المحاري                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
|      | ۲۔ اس وقت روئے زمین پر پندرہ کر وڑعز اوار ہیں ۔۔۔۔۔۔                      |
|      | سا۔                                                                       |
|      | سم۔ ملک فتح کرنااور ہےانسانوں کے دماغ فتح کرنااور ہے۔۔۔۔                  |
|      | <ul> <li>۵۔ حاکم وقت حجراسودکو بورے ہوے دھکے کھار ہاتھا۔۔۔۔۔۔۔</li> </ul> |
|      | ۲۔ صرف کہ دینا کہ ہم حسین کو مانتے ہیں کافی نہیں ۔۔۔۔۔۔                   |
|      | 2- اسلام کی عزت وتو قیر حسین سے ہے                                        |
|      | <ul> <li>۸۔ جب تک حسین کی راہ نہ اپناؤ کے کامیاب نہ ہو گے۔۔۔۔۔</li> </ul> |
|      | 9۔ وین حسین کے سائے میں سانس لیتااور آرام کرتاہے ۔۔۔۔۔                    |
|      | ۱۰۔ جو حسین کی زندگی کے قائل نہوں موت اُن کے لئے ہے ۔۔۔                   |
|      | اا۔ حسین نے موت کی کلائی کر بلا میں مروڑ دی ۔۔۔۔۔۔                        |
|      | ۱۲۔ رب کی مرضی اور افتد ارحسین کے ہاتھ میں تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
|      | سا۔ جسینؑ سے رب کوإذن لینا پڑا                                            |
|      | ۱۴۔ لڑائی ایک دن کی تھی اللہ سے باتیں بچین کی تھیں                        |
|      | 1a الله اور حسين ك وعدول كوكونى ندمنا سكتا ب ندرُخ مورْسكتا ب             |
|      | ۱۱۔ جیسے ہی محرّم آتا ہے پریشانی شروع ہوجاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔                    |
|      | ےا۔ حسین کاغم سیائ نہیں روحانی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| جتاع | ۱۸۔ جیموٹی خبروں تک رپورٹر پہنچ جا تا ہے ، مگرامام باڑوں کے بڑے ا:        |
|      | نظرنبیں آتے                                                               |
|      | ۱۹_ مارک ٹیلی (Mark Tele) محرّم کی اہمیت بتائے گا ۔۔۔۔۔                   |
|      | ۲۰۔ انگریز توم انچھی ہاتیں تلاش کرتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |

۸۔ حسینؑ کی جنگ،مسافر درولیش کی آمد -------

**9**۔ حسینؑ کا آخری ناصرمسافر درولیش ------

۱۰۔ حسین زین سے زمین پر ۔۔۔۔۔۔۔



اا- جها وُلال اوده كاوز براعظم كيسے بنا------

۱۲۔ اجھے ذہنوں کواگر گولیوں کا نشانہ بنادیا جائے تو ایسی قوم ترتی نہیں کرتی

| اقوامالم اورعزاداري سين المحافظ الم                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| السانیت کوختم کرنا در اصل در ندگی کو پھیلانا ہے                                              |
| ۱۳ ورنده صرف سيّد كونبيس كهاتا                                                               |
| ۵ا۔ قط میں شرفاء کے گزراوقات کا بندوبت                                                       |
| ١٧۔ سونے سے بھری دیکیس امام ہاڑے کی کھدائی سے تکلیں ۔۔۔۔۔۔                                   |
| ا۔ جبمہدی آئیں گےزمین این خزانے اُگل دے گ                                                    |
| ٨١ - تهذيب بناؤ،ادب بناؤ،تدن بناؤ                                                            |
| ا۔ حسین کا تعزیه رکھا، مفلس ہندو کی بیٹیوں کی شادی ہوگئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ٢٠ موجوده نهر فرات آصف الدوله نے بنوائی تقی                                                  |
| الا۔ حسین کے شہری مٹی ہر جگہ التی ہے                                                         |
| ۲۲ کھنو میں ساڑھے بارہ ہزار امام باڑے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| ۲۳- تعنو کی موری خاک شفاہ بن ہے                                                              |
| •                                                                                            |
| ۲۳۔ امام ہاڑوں کے جھنڈے نہیں بدلتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
| ۲۵۔ کا نات کا ایک پر چم علم حسین جسے دیکھ کر نبی یاد آتے ہیں                                 |
| ۲۷۔ انسان کا ہاتھ پکار کرتو حید کی گواہی دے رہا ہے۔۔۔۔۔۔                                     |
| 12 يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (الله كالم تصب سے بلند م)                                   |
| ۲۸۔ بزیدافتدارکے باوجود حسین کے بیٹے سے بیعت ندلے سکا                                        |
| ۲۹۔ حسینؑ کے انتظار میں بہن جاگتی رہتی ۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |
| ۳۰ زینب کی حسرت بھائی دھوپ میں سمایی نہ کرسکیں ۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
|                                                                                              |

#### محبت شجاع رانا

## عزاداري إمام حسين اوراقوام عالم

''علاّمهٔمیراختر نقوی کی تقریرول سے اقتباس'' مطبوعه دی نیشن ویک اینڈ لا ہور \_مورخه کے امنی ، ۱۹۹۷ء (ہفتہ )

عزائے شہادت امام سین کی ابتدا تاریخی اعتبارے واقع کر بلا کے بعد سے نہیں ہوئی بلکہ اس کی ابتدا اللہ کے پہلے نبی حفرت آ دم علیہ السلام کی آ مرکر بلا کے واقعہ کے بعد سے ہوئی بلکہ اس کی ابتدا اللہ کے اپنے دوسرے بیٹے قابیل کے ہاتھوں قل ہونے کے بعد حضرت آ دم نے اس سنگلاخ علاقہ کا (جہاں واقعہ کر بلا رونما ہونا تھا) سفر کیا اور اس سفر کے دوران آ پ کے پاؤں ذخی ہوگئے اوران سے خون بہنے لگا۔ جب حضرت آ دم نے اللہ پاک سے اس علاقہ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی درخواست کی تو خداوندِ عالم اللہ پاک سے اس علاقہ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی درخواست کی تو خداوندِ عالم نے ان پرمنکشف کیا کہ اس جگہ کا نام کر بلا ہے۔ پھر حضرت آ دم کو حضرت محم مصطفے کے نواسے حضرت امام سین کی شہادت کے متعلق بتلایا گیا کہ آھیں اللہ کی راہ میں نہایت بوری سے ان کے تمام خاندان کے افراد کے ساتھ قبل کر دیا جائے گا۔ حضرت آ دم بین کر بست رنجیدہ ہوئے اور بہت روئے ۔ اس واقعہ کو حضرت امام سین کی پہلی عزاداری کا نام بہت رنجیدہ ہوئے اور بہت روئے ۔ اس واقعہ کو حضرت امام سین کی پہلی عزاداری کا نام دیا جاسکتا ہے۔

وَرج بالا واقعه واكثر پروفيسر ضمير اختر نقوى نے اپنى ايك بہت برى مجلس عزا كے

اقعام اور عزاداري حين المحافظة المرعزاداري حين المحافظة المرعزاداري حين المحافظة الم

خطاب کے دوران بیان فرمایا جو' خیمر کرادات' ایڈ درڈ روڈلا ہور پی منعقد ہوئی محرم کے دوران ڈاکٹر خمیراختر نقوی صاحب ' عزائے حسین اوراقوام عالم' کے موضوع پر تقریبا میں (۲۰) نہایت مذلل مجالس پڑھیں گے۔ ڈاکٹر خمیراختر ایک نہایت مقدر خطیب اور مصنف ہیں۔ آپ نے تقریبا ایک سوتمیں (۱۳۰) کا ہیں ند بہ اورادب پرتحریفر مائی مصنف ہیں۔ آپ نے تقریبا ایک سوتمیں (۱۳۰) کا ہیں ند بہ اورادب پرتحریفر مائی ہیں اور پچھلے سے سال سے تمام عالم میں (ونیا کے مختلف ممالک میں) عزائے حسین مظلوم پر بجالس سے خطاب کرتے آرہے ہیں۔ آپ ایک نامور محقق ، ریسر چ اسکالراور مذہبی فلسفی ہیں جن کی تاریخ پر مضبوط گرفت ہے۔ خداوند عالم کا قرآن پاک میں ارشاد مذہبی فلسفی ہیں جن کی تاریخ پر مضبوط گرفت ہے۔ خداوند عالم کا قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ ''تم ہنتے ہولیکن روتے نہیں تم سب بڑی لاعلمی میں ہو' (سورہ عجم آیت 20۔ ۲۰)

(سوره بجم آیت ۳۳ ۳۳)

پھرڈا کرضمیراختر نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا جونوسو (۹۰۰) سال زندہ رہے ادرا پی پوری زندگی روتے رہے۔''نوح'' کے معنی ہیں دہ شخص جوروتا ادر بکا کرتا ہے۔حضرت نوح کانام انجیل (Bible) میں نوحا (Nooha) ہے جو کہ اردولفظ''نوحہ'' کی مانندہے جس کے معنی ایک قتم کی رٹائی نظم یارٹائی اشعار کے ہیں۔

الله پاک نے حفرت نوٹ کو تھم دیا کہ وہ اپن نجات کے لئے ایک کشی بنا کیں۔
حضرت نوٹ کو لکڑی کے تیختے ایک جگہ جمع کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
چنا نچا لله پاک نے حفرت جبر ئیل کو تھم دیا کہ وہ کشتی بنانے میں حضرت نوٹ کی مدوکریں
ادر پانچ میخوں (کیلوں) کی کشتی بنا کیں۔ جب حضرت نوٹ نے پانچویں کیخ (کیل)
شودگی تو اس میں سے خون بہنے لگا ہی دکھے کر حضرت نوٹ بہت متبجب ہوئے اور حضرت
جبرئیل سے اس کا سب پوچھا تو حضرت جبرئیل نے فرمایا پانچ میخیں (کیلیں) ہے سب

بالتر تیب ظاہر کرتی ہیں اللہ ، محکہ علی ، فاطمہ ، حسن اور حسین کے اسا کو۔ آخری شیخ (کیل)

ے جوخون نکلااس کی وجہ ہے کہ یہ کیل (شیخ) حضرت امام حسین کے نام سے منسوب ہے جنسیں کر بلا ہیں شہید کر دیا جائے گا۔ جب شیخی چلی تو پورا کروارض پانی سے لبریز تھا۔ جب شیخی کر بلا کے مقام پر رکی تو و ہاں حضرت نوح نے ایک نظم فرات کے ساحل پر پڑھی جب شیخی کر بلا کے مقام پر رکی تو و ہاں حضرت نوح نے ایک نظم فرات کے ساحل پر پڑھی جوکہ نبی آخر الزیاں حضرت محمد کے نواسے کی شہادت اور ان کے سوگ کے ذیل میں تھی۔ فراکن ضمیر اختر نے فر مایا کہ تمام واقعات تو رات اور زبور (حضرت واؤد علیہ السلام کے دعاوں کے مجموعہ ) میں ہیں اور وہ واقعات انجیل (Bible) میں بھی ورج ہیں ، انجیل نے حضرت امام حسین کے شہادت کے ہونے والے واقعہ کا ظہار کیا ہے۔

ستراط یونان کامشہور عالم بحقق اور فلسفی تھا ،اس نے اپنے والد سے کہا کہ اس نے خواب میں تین ستارے ویجھے ہیں جن پر اللہ ،محکہ اور علی کے اُسا لکھے ہوئے ہیں۔ خواب میں تین ستارے ویجھے ہیں جن پر اللہ ،محکہ اور علی کے اُسا لکھے ہوئے ہیں۔ وُھائی ہزار سال پہلے ستر اطبیار پڑ الیکن اُس نے سانچوں کے دیوتا سے علاج کرانے سے انکار کر دیا۔ گوکہ اس کا دل زیرِ سامیہ (Shadowed) تھا لیکن اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک مخص کو دیکھا ہے جو کہ سانپ سے طرح کے طرح کر سکتا ہے اور جب ہی سے ستر اطبخدا کی وحدا نہت پر یقین رکھتا تھا۔ یونان کے بادشاہ نے اسے قید خانہ میں نے اللہ دیا اور اسے بھاری زنجیریں پہنا دیں۔

سقراط زنجیریں بہنے ہوئے جب چاتا تھا تو بہت تاشف کرتا تھا اپنی ذات کے اوپر نہیں بلکہ عابد جوان کے لئے جو بیار ہوگا پھر بھی شام کی سڑکوں پر پا بند سلاسل کردیا جائے گا۔

ڈاکٹر خمیر اختر نے دنیا کا سفر کیا ہے، اس بسیط تحقیق کے سلسلے میں کہ کس طرح عزاداری حسین پورپ، ایران ،عراق، آ ذر بائجان، تاشقند، افریقه، ہندوستان، پاکستان اور دنیا کے دیگر ملکوں میں ہوتی ہے۔ صح

سیح روح عز اداری شہادت امام حسین کی ہے ہے کداللہ کے ستے ند جب کو کمل طور پر زندہ رکھاجائے جوہمیں ہدایت دے سکے کدانسانیت کے لئے سیح راستہ کیا ہے۔ہم حضرت امّ سلمي سلام الله عليها زوجيه حضرت محمر مصطفًّا كي بتلائي هوئي ايك روايت كا اظهار کرتے ہیں۔ ایک دن رسول کی طبیعت ناسازتھی اور آ پ نے اپنی زوجہ حضرت أمّ سللي ہے كہا كه ووكس سے نہيں مليس كے اور اپنے بستر ير دراز ہوگئے اى وقت حصرت امام حسین جن کی اس وقت بانچ سال سے زیاد وعرنہیں تھی اپنے نا نا کے مکان میں داخل ہوئے اور حفرت رسول اکرم م کے جرے کی طرف بڑھنے گئے، حفرت اُمّ سلمٰی نے نتھے حسین کورو کا اور کہا کہ اس وقت رسول ا کرم کسی ہے ہیں ملیس گے ۔ اس گفتگو کے دوران رسول اکرتم نے امام حسین کی آ واز سن کی اور فور آبی بستر ہے آٹھ کر باہرآ گئے ۔رسول اکرم اپنے نواسے ننھے حسین کواپنے حجرے میں لے گئے اور اپنے نواے سے یا تیں کرنے گئے۔ کچھ درکے بعد حضرت أم سلمی حجرے میں داخل ہوئیں انھوں نے حفرت امام حسین کورسول ا کرم کے سینے پرسوتے ہوئے دیکھااس وقت رسول اکریم کی آنکھول ہے آنسو بہدر ہے تھے۔رسول اکریم نے اینے ہاتھ میں ایک مھی خاک لی ادر أسے سانس تھینج كرسونكھا۔اس كے بعد آنخضرت نے أم سللي ے فرمایا کہ حضرت جبرئیل نے مجھے بوری کہانی سنادی ہے میر بے نواسے کی کر بلامیں شہادت کی اورانہوں نے کر بلا کی وہ خاک بھی مجھے دے دی ہے۔ رسول اکرم نے فر مایا که امام حسین اوراس خاک دونوں کی خوشبوئیں ایک جیسی ہیں۔حضرت اُم سلمٰی نے فرمایا که رسول اکرم نے وہ خاک جھے دے دی اور مجھے ہدایت کی کہ اے احتیاط ہے رکھوں اور جب میرخاک خون میں تبدیل ہوجائے تو پھر مجھے یقین کرنا حیا ہے کہ

حفزت اُمِّ سلمی نے وہ خاک احتیاط ہے ایک شخشے کے مرتبان میں رکھی اور اس مرتبان کوطاق پرر کھ دیا۔ ہرنماز کے بعدوہ اس مرتبان میں خاک کو دیکھتی تھیں حقیقت میں بیامام حسین کا پہلاتعزبیہ تھا جے حضرت اُمِّ سلمی نے شخشے کے مرتبان کے روپ میں سحا کر رکھا تھا۔

دسویں محرم کوظہر کی نماز کے بعدام سلمی بچھ دیر کے لئے سوگئیں انہوں نے رسول اکرم کوخواب میں دیکھاجوخون سے بھرے ہوئے کی شخیتے اپنے ہاتھوں میں لئے ہوئے ہیں اور کہدر ہے ہیں کہ میرانواسٹل کردیا گیالیکن میں نے اس کےخون کا ایک قطرہ بھی زمین پرنہیں گرنے دیا ۔ جب حضرت اُسِّ سلمی خواب سے بیدار ہو کمیں تو وہ تنیزی سے اس خاک کو دیکھنے کے لئے شخیتے کے مرتبان کے پاس پہنچیں انھوں نے دیکھا کہ مرتبان کی خاک خون میں تبدیل ہو چکی ہے اُسِّ سلمی نے وہ مرتبان اٹھایا اور دیکھا کہ مرتبان کی خاک خون میں تبدیل ہو چکی ہے اُسِّ سلمی نے وہ مرتبان اٹھایا اور اسے صحن میں لے گئیں اور شہادت امام حسین پرعز اداری اور تعزیت کے لئے اور خواتین کو بلایا ۔ حضرت اُسِّ سلمی نے حضرت صغر کی دختر امام حسین کو بتلایا کہ ان کے والد خواتین کو بلایا ۔ حضرت اُسِّ سلمی شہادت کو تا میں کے معرف حضرت اُسِّ سلمی شہادت کو تا میں کے بعد تک زندہ رہیں ۔

منام دنیا میں عزائے حسین منائی جاتی ہے پھی قومیں اور پھی مقامات عزاداری اور تعزید داری کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے ۔تیمور لنگ تاریخی اعتبار سے امام حسین کا تعزید پہل مرتبہ ہندوستان میں لایا۔

راجہ صاحب محمود آباد ، آصف الدّولہ ، حیدرعلی اور ٹیپوسلطان شہادت ِ امام حسینؑ کاغم تاز ہ کرتے تھے۔

#### ولي اقراعام اورعزاداري حين كالماني المراكزاداري حين المراكزاداري المرا

سونے ، موتوں اور قیتی پھروں سے تعزیے بنا کر۔ راجہ رنجیت سنگھ کو بڑی شہرت ماصل ہوئی اس کے اپنے ، حضرت امام حسین کے تعزیے کی وجہ سے ۔ حضرت امام حسین کے روضے کا نہایت قیمتی تعزیه اب بھی انگلینڈ کی ملکہ کے کل میں ہے جو کوئی برطانوی باشندہ چرا کر لے گیا تھا۔

لیافت علی خان ہر محرتم میں اپنے ہاتھ سے تعزیہ بناتے تھے۔ علامہ اقبال نے زبردست محنت اور تگ و دَو کُون امامت 'کے معنی اور اس کی صحیح روح سیجھنے میں ۔ قائد اعظم محمع علی جناح ہر سال بڑے جوش و جذبے سے شہادت امام حسین مناتے تھے۔ قائد اعظم محمع علی جناح ہر سال بڑے جوش و جذبے سے شہادت امام حسین مناتے تھے۔ قائد اعظم کی والدہ نے پہلے ان کا نام ذوالجناح رکھا تھا جو بعد میں صرف جناح رہ گیا۔ داکر ضمیر نقوی کی علمی تحقیق قابل صدستائش ہے جو ند ہی جذب کوتقویت پہنچا تی ہے۔ اسلام کی صحیح روح زندہ ہے دراصل حضرت امام حسین کی بے مثال قربانی کی وجہ سے جس کی عزاداری پورے جوش وجذبے اور گئن کے ساتھ منائی جاتی ہے۔



اقلاً عالم اور مواداري سين المحافظة المعالم اور مواداري سين المحافظة المعالم المرام المالية

سیّدجاویدعباس جعفری:

## يبيش لفظ

ایک حقیر فقیر کی طرف سے بے دبط تحریر آپ کے لئے!

اب سے بیدرہ ہیں سال ماضی میں جائیں تو بلا شرکت غیرے اُوب پر ہماری اجارہ داری نظر آتی ہے، گرعصر حاضر میں ہمارے ہاں کوئی بڑا دانشور ، بڑا ادیب ، بڑا خطیب، بڑا شاعر، بڑا محقق نظرنہیں آتا،گھوم پھر کرنظر عصر حاضر کے دو جارلوگوں پر ہی رِ لَى ہے، انہیں میں سے ایک جامع الکمالات شخصیت کا نام ہے علاً مہ ڈاکٹر سیّر ضمیر اخر نقوی،علاً مه صاحب کا شارعلمی دنیا کی چندمتاز شخصیات میں ہوتا ہے،جنہوں نے بطور خطیب، ادیب بحقق وشاعر دنیا بھر کے علمی حلقوں سے اپنالو ہا منوایا ہے، جن کی تخلیقی قوت، تحریری و تحقیقی صلاحیت وعلمی و ادبی خدمت کے پیش نظر دنیا بھر کے دانشوروں نے خراج تحسین پیش کیا ہے،علا مدصاحب کی تقریر ہو یاتحریملمی مضامین مول يا تحقيقي مقالے ان سب كا زُخ محمدٌ وآل محمدٌ كي عقيدت ومودّت كي طرف موتا ہے۔ یول توعلاً مه صاحب کے سینکڑوں عشرے اور مجالس منفر داوراً چھوتے موضوعات يرموجود بين، جو گزشته جاليس بياليس سال علامدصاحب يزهة علي آرب ہیں ،ان میں کچھ موضوع ہمارے ملکی وغیر ملکی حالات ووا قعات کا آئینہ دار ہیں ،غیروں کوچھوڑ دیجئے ، ہمارےایے ہی لوگ عزاداری کواعتراضات کی زدیرر کھ کرمخبان حسینً کوعز اداری ہے دور کرنے کی سعی لا حاصل کررہے ہیں، ایسے میں علا مدصاحب نے ز برنظر عشرهٔ اولی بعنوان''اقوام عالم اورعز اداری حسین'' ' جسیا موضوع انتخاب کر کے وشمنان عزاداری کی معاندانتشمیر برضرب لگائی ہے، علامه صاحب نے قرآن، حديث، فقه، ادب، فلسفه، تاريخ، جغرافيه، فلكيات، سياسيات، معاشيات وسائنس كو عزاداری کے تعلق سے بیان کر کے اپنی خطابت کو ہر باری طرح ایک دفعہ پھر درجہ کمال تک پہنچایا ہے،عزاداری قبل ازشہادت حسینؑ جناب آ دم کی عزاداری و واقعات ہکھنؤ کی تاریخ وعزاداری و واقعات اور شام غریبال کی تاریخ کواینے خوبصورت اور موثر انداز سے تفصیلی بیان کیا ہے کہ سننے والا ان گنت کیفیات سے بہر ہ مند ہوتا ہے، بھی خوثی مجھی حیرت، ابھی استعجاب کی صورت ہے تو دوسرے ہی بل اطمینان کی فضاا پناوسیع دامن بھیلائے سامنے آ موجود ہوتی ہے اور انسان روحانی طور برخود کو آسانوں میں اُڑ تا ہوامحسوں کرتا ہے۔علّا مہصاحب کی عالمانہ نکتہ آفرینیاں اورمحققانہ موشگافیاں سامعین کی توجیهات کامستقل مرکز بی رہتی ہیں،علا مدصاحب کے الفاظ کی نشست و برخاست اس طرح متعین ہوتی ہے کہان کی مراداوران کی قدر قیت سامعین تک خود بخو د شقل ہوتی رہتی ہے، میں نے جب بیعشر واولی جوعلا مهصاحب نے <u>1994ء میں</u> امام بارگاه خیمهٔ سمادات لا بهور میس پژهانها، آ دیوکیسٹ میں ریکار ڈ کی گئی تقریروں کی خوبصورت آ وازے نکلے ہوئے جملوں کو کاغذ پر منتقل کرنا شروع کیا تو مجھےعلا مہ صاحب کی لامحدودمعلومات بربے انتہا فخرو پیار آتار ہا، کہ علا مدصاحب اپنے سامع کو ایسے ایسے تحقیقی جملوں ہے نواز تے ہیں کہ مقل دنگ ہو جاتی ہے اور محسوں ہوتا ہے کہ واقعی تحقیق حق کی تلاش کے لئے ہوتی ہے،علا مدصاحب نے مصائب اہل بیت بھی رسما بیان نہیں کئے بلکہ تاریخ وار ہر کر بلا کے شہید کے مصائب تفصیل ہے بیان کئے ہیں کہ آنسو ہیں کہ بس بہتے ہی جلے جاتے ہیں،علّا مدصاحب کے چند حاسدین جواُن کے علم سے حسد رکھتے ہیں ان کے خلاف تنقید در تنقید کا پر و پیگنڈ ا کرتے ہیں ، جونکہ اُن کو بیلمی تقریریں ہضم نہیں ہوتیں معرفت اہل بیٹ سے دورا فراد بیہیں سو چتے کہ

اقراعام اور واداري سين المحافظ المراع ادر واداري سين المحافظ المراع المر کوئی عظمت اہل بیت گھٹار ہا ہوتو اُس پر تنقید جائز ہے یا ناجائز ،کوئی عزاداری اہل بیت يرتنقيدكرر بابهوتوأس كاجواب ندديا جائے ،كوئى نوجوانوں كے عقائد ونظريات كوخراب كرر ما ہونو كيا أس كو درست نه كيا جائے ،علّا مدصاحب نے بھى كسى كى ناراضكى كى پرواہ نہیں کی اور ایسے لوگوں پر بہت بے رحمانہ تنقید کی ، گراس کا مقصد ایسے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے کدوہ راہِ راست پر آجا کیں ،ابعلاً مهصاحب نے اپنے عشروں کو کتابی شکل دے کرایک اور کارنامہ انجام دیا ہے، کیونکہ وہ ان امانتوں کونٹی نسل تک پہنجانا اپنا اولی فریضہ جھتے ہیں، حالا تکہ افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں مطالعہ کا ذوق بالكل ختم مو چكا ہے، جبكه علاً مه صاحب ايني تقريروں ميں ہميشه مطالعه ير زور دیتے آئے ہیں، دانشور، ادیب،خطیب کی جھی تہذیب یافتہ قوم کاسرمایہ ہوتا ہے، اُس کی تخلیق کاوش کے پیچیے برسوں کی ریاضت کار فرماہوتی ہے،ایسے میں اگر ہم اُن کی حوصلہ افز ائی ندکریں اور توصیف وتعریف کے دوالفاظ ہولنے میں بخل سے کام لیس توبیہ یقینان کے ساتھ زیادتی ہوگی،لبذا محبان حسینؑ ہے گزارش ہے کہ مطالعہ کا ذوق پیدا کریں کتابیں ضرور خریدیں، بلکہ پڑھیں بھی ہم برصغیر پاک و ہند کے لوگ خوش نفیب ہیں کہ ہمارے درمیان اتی بردی علی شخصیت موجود ہے، جوہم رمسلسل علمی فیض کے دریا بہائے جارہی ہے، لہذا ان کی جتنی قدر کی جائے کم ہے، آخر میں دعا ہے کہ رب العزت محرو آل محرك صدقي من علامه صاحب كى توفيقات مين اضافه عطا فر مائے ،ان کوعمرنو رح عطا فر مائے ،ایک سور ہ فاتحہ علاَ مہصاحب کے والدین کے لیئے پڑھ کر بخش دیں ،جنہوں نے اِس علمی گلتان کے گل سرسید کی آبیاری کی۔

سنّد جاویدعهاس جعفری ۸متبر<u>ی ۲</u>۰۰۰

#### فياض زيدي:

## يبش لفظ

مصائب و آلام ، زندگی کے کھن مراحل ، دشوارگزار راہیں اور راہوں میں بچھے ہوئے کا نئے بھی ہمیں اپنی منزل کی طرف گامزن ہونے سے ندروک سکے۔ ہمارے آباؤا جداد کی دی ہوئی عظیم الشان قربانیاں صفحہ کا کنات پر ہمیشہ مشعل نور کی طرح روثن رہیں گی۔ اس حقیقت سے بھی گریز نہیں کہ ہمیں بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا گیا، شکلیں انداز اور طریقۂ کاربد لیتے ہوے ، زمانے کے ساتھ بدل جاتے ہیں ، گرایک لفظ کل بھی تھا، آج بھی ہواور ہے گاوہ ہے ' دظلم' ظلم کی بے شارفتمیں ہیں جن میں ایک عام بی تشم ہی ہے اور رہے گاوہ ہے ' دظلم' ظلم کی بے شارفتمیں ہیں جن میں زندہ ہیں اور رہیں گے ہمارے بیمثال اور لا زوال چہاردہ معصوبین ہم سے کتا بیار زندہ ہیں اور رہیں گے ہمارے بے مثال اور لا زوال چہاردہ معصوبین ہم سے کتا بیار کرتے ہیں ، اِس کا اونی سا شبوت ہماری زندگیاں ہیں ، سلیں گزرگئیں اورگزرتی رہیں گی ، کر بلامنارہ نور ہے ، روش ، بی رہے گا اور دنیا کو پیغام حق سا تا ہی رہے گا۔

حسین ،عزاداری ،کر بلاصرف ہماراسر مایہ حیات ،نصب العین اور منزل جاددانی نہیں ، باشعور ،غیر متعصب اور شریف اقوام عالم نے ہمیشدا ہے ایداز میں حسین کہوڑا ہے عقیدت پیش کیا اور بیسلسلہ جاری ہے ،علا مدڈ اکٹر سیّد ضمیر اختر نقوی مدخلہ العالی نے بار ہا یہ بات منبر ہے کہی ہے کداگر بھٹکا ہواانسان دائر داسلام میں آتا چاہے تو مسجد کے دروازے تو اُس کے لئے بند ہیں اور مجد کے مولوی صاحب اُسے کا فرکہہ

#### اقوا عالم اورعزاداري حسين المحافظ المرعزاداري حسين المحافظ المرعزاداري حسين المحافظ ال

کرشاید بات کرنا بھی پندنہ کریں، ایسے عالم میں اُسے اُمید کی ایک ہی کرن نظر آتی

ہے جے عرف عام میں امام باڑہ، امام بارگاہ حسینیہ، عزا خانہ، الاؤیا عاشورہ کہتے ہیں،
یہال کوئی نہیں پوچھتا کہتم کون ہو؟ یہال نہ نہ ہب کی قید ہے نہ قومیت کی پابندی ہے
نہ کوئی زبان، رنگ اورنسل کا مسئلہ ہے جو آگیاوہ حسینی ہے ۔ جس نے حسین کے در پر سر
کو جھکا دیا، جس نے حسین کا کلمہ پڑھ لیاوہ فتا کی منزل سے گزر کر عالم بقا کاراہی بن
گیا۔

انیتارائے (Anita Rai) ایک ہندولڑی تھی ،گراس کا دل صاف اور نیت پاک و انیتارائے (Anita Rai) ایک ہندولڑی تھی ،گراس کا دل صاف اور نیت پاک و پاکیزہ تھی ، اُسے کسی نے مجبور نہیں کیا، اُس کی روحانی قلر نے رہنمائی کی وہ کلی وسین کے در پہنچہ دور پر ہوگئی افزارائے ایک ایسی انگلش رائٹر (English Writer) بن گئی کہ کوئی انگریزی کیا دیگر پور پی زبانوں کا اویب اُس کے سامنے سرتسلیم تم کئے بغیر نہیں روسکتا ، مشہور مصنف تھا مس بکسلے (Thomas Haxley) نے تکھا:

''اگرتھوڑاعلم خطرناک ہوتا ہےتو وہ انسان کہاں ہے جو کیے کہ بیں بالکل خطرے سے باہر ہوں ۔''

انیتارائے نے جواب دیا''میں نے دہ مخص ڈھونڈلیا ہے۔''

کاش! آج کامسلمان انتیارائے ہے ہی سبق سیکھ لے گرناممکن ہے۔ وہ عظیم اور مقدس ہتیاں صرف خلوص اور محبت دیکھتی ہیں اور بدشمتی ہے مسلمانوں کے پاس نہ خلوص ہے نہ محبت ،'' گھبرائے گی زینب' ایک ہندو کے قلم کاشا ہکار ہے ،جس کی قبر کھنو کیس آج بھی مسلمانوں کو رپہ وعوت فِکر دے رہی ہے کہ دیکھو:

" ہند د ہول مگر دشمن شبیر نہیں ہول"

علّا مدصاحب نے اپنے مخصوص انداز میں ہرمجلس کوالگ الگ عنوان دیا ہے اور

### اقراعالم اور عزاداري حين المحالي المحالي المحالي المحالية

مختصر ہے وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کی ہیں، یہ موضوع اتناوسیج ہے کہ عمریں چاہئیں بلکہ صدیاں درکار ہیں جب کہیں''آقوامِ عالم اورعزاداری حسین'' جیسے موضوع کاحق ادا ہو سکے گا، یہ علامہ صاحب کا کمال فن تحریر وتقریر ہے کہ وہ موضوع کا سمیٹ لینے کی مکمل صلاحیت کے حالل ہیں۔ وہ ندصرف اچھوتے اور مشکل موضوع کا انتخاب کرتے ہیں بلکہ انتہائی احسن طریقے ہے اُس موضوع سے مدلل انصاف بھی کرتے ہیں۔ و نیا کہیں صدیوں میں جا کر علامہ خمیر اختر کی عظمت فِن کا ادراک کر یا ہے گی۔ وہ علوم آل محمد یوں میں جا کر علامہ خمیر اختر کی عظمت فِن کا ادراک کر یا ہے گا۔ وہ علوم آل محمد ہیں مولاً اُنہیں حاسدوں کی نظر بداور دشمنوں کے شرے سدامحفوظ میں یہ طولی رکھتے ہیں، مولاً اُنہیں حاسدوں کی نظر بداور دشمنوں کے شرے سدامحفوظ میں یہ میں



#### بها مجلس پهل جلس

## ہم کوٹر ہیں

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

تمام تعریفیں اللہ کے لئے درود وسلام محمدُ وآلِ محمدُ کے لئے

۱۳۱۸ ہے محرم کا آغاز ہے خیرہ سادات کے عشرے کی موضوع کے اعتبار سے پہلی مجلس آپ حضرات ساعت فرمار ہے جیں یہاں کی مجالس کے لئے عنوان مقرر ہے "'اقوامِ عالم اور عزاداری حسین''

آپ حفزات کو ہم یہ زحمت ضرور دیں گے آج پہلی محزم ہے پہلا دن ہے عزافانے کے انظام کے سلسلے میں کہ حفزات کو یہیں بیٹھنا پڑے گا کیونکہ حفزات مسلسل آرہے ہیں، براوم ہر بانی ان کوجگہ دے دیں! آپ تھوڑ اتھوڑ ا آگ آ جا کیں، مسلسل آرہے ہیں، براوم ہر بانی ان کوجگہ دے دیں! آپ تھوڑ اتھوڑ ا آگ آ جا کیں، آخ کی حد تک کہ کل سے انظام مکمل ہوجائے گا تو اُسی طرح انشاء اللہ جیسے کہ ہرسال یہاں مجالس ہوتی ہیں منبر پر ہی اُسی طرح خطاب ہوگا آج ذراچونکہ پہلا دن ہاس لئے انظام میں ذرا تا خیر ہوگئ ہے لیکن مجالس کی فرزاند اپ وقت سے شروع ہوگ ۔ آٹھ ہے ہم روزانہ اوا کریں گے ۔ یہاں کے فورا بعد ہمیں دوسری مجالس ہوگ ۔ آٹھ ہے ہم روزانہ ہوتا ہے اورا کہ کہل پڑھ کر ہم آپ کے پاس آتے ہیں ۔ اس موضوع کا انتخاب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے اس شہر لا ہور میں نوال

سال ہے ہمارا، نوسال پور ہے ہوگئ آپ سے خطاب کرتے ہوئے، آپ ہمیں اچھی طرح جانے ہیں ہم آپ کو ہماری گفتگو ہجھنے ہیں کوئی طرح جانے ہیں اور آپ کو ہماری گفتگو ہجھنے ہیں کوئی وقت نہیں ہوتی۔ دوستانہ ماحول میں گفتگو ہوتی ہے ، مزاج سے آپ ہمارے اچھی طرح واتف ہوگئے ہیں ہم آپ کی محبول اور شفقتوں سے واتف ہیں کہ اہل لا ہور کس جذبے اور گئن سے عزاداری کرتے ہیں اور اس کا صلہ آپ کو ملا ہے کہ انشاء اللہ آپ ہمیشہ سر سبز وشاداب رہیں گے جب تک قرآن کی ہے آ یہ موجود ہے یا در کھئے یہ قوم کوثر ہے دشمن ایس ہے کوثر ہم ہیں دہمن کوثر نہیں ہے طاہر ہم ہیں دہمن نجس ہے آپ تطہیر ہمارے لئے ہے سورہ در شمارے لئے ہے سورہ در من ہمارے لئے ہے سورہ در شمن آل محمد پر اللہ کوغفی سے آب ہے تا کہ کہ تا کہ کہ سے مورہ در شمارے لئے ہے سورہ در شمن آل محمد پر اللہ کا غضب نازل ہو جکا۔

ہم ہیں صراطِ متنقیم اورہم ہرسال کہتے ہیں بغیر کسی اختلاف کے ہمارااختلاف اہل سنت کی براوری سے کوئی نہیں ہے ہماری مجالس میں شیعت سب شریک ہوتے ہیں ، عزاداری کا احترام ہر فرقہ کرتا ہے ، جانے کون ہیں وہ لوگ کہ جنہیں نہ ہم جانے ہیں اور نہاں اور نہ حکومت نہ اخبارات کہ پچھ پیتہ نہیں ہے کہ بیلوگ کدھر سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں جانے اللہ دین کا جراغ ہے ان کے پاس یا کالی ٹو پی جادہ کی اوڑ سے ہوئے ہیں تو معجزہ ہیں ہم مجزہ ہیں اور مجزے سے جادہ نہیں ہم تو معجزے والے لوگ ہیں۔ وشن جادہ کی لوگ ہیں ، ہم مجزہ ہیں اور مجزے سے جادہ نہیں گراسکتا ہے جوزہ جادہ کو باطل کر دیتا ہے نہ معلوم کتنے جادہ گردں کو ہمارے مجزئماراہ نماؤں نے تہے خاک کر ویا حادث ہیں اگراسکتا ہے جوزہ جادہ کی بال کی بہتے یا اللہ دین کا چراغ رکھیں دیا ۔ مجزے ہاں گرائے ہے جادہ کرائے ہیں ہم آگرائے ہیں ہم اللہ دین کا چراغ رکھیں دیا ۔ میں اگرائے ہے جادہ ہمارے بیاس سراج منیر ہے ، صادہ ہمارے ہیں اگرائے ہیں گرائے ہے جو ہمارے یاس سراج منیز ہے ، صادہ ہمارے ہیں گرائے ہے تو ہمارے یاس سراج منیز ہے ، صادہ ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہیں اگرائے ہیں ہمارہ ہمارے ہمارے ہیں اگرائے ہیں ہمارہ ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارہ ہم

بہر حال جس کی جوذ مدداریاں ہیں وہ پوری کرے ہمارا کام ہے مجلس میں بیٹھ جانا علم کے دھاروں کوموڑ دینا جہلا کی طرف علم کے پھول لٹا دینا کہ جس کے نصیب میں جتنے آئیں لوٹ لے جائے بیتو در کھلتا ہے ہرسال باب شرعلم کا در ہے۔ یخی کی بارگاہ ب، تنی کی بارگاہ بالتا ہے علم لناتے رہیں گے، آئے بعکاری آئے لے جائے ،نہ معلوم کا نئات میں کتنوں کوخیرات دے دی ہم نے ، ہماری خیرات ہے سب لیے ہیں ، ہمارے مکروں پراسلام بلا ہے ، ہمارے گھر کی بھیک سے بلا ہے ،ہمیں کوئی پرواہ نہیں قیامت آ جائے زلز لے آ جا کی آ کین بدل جائے نظام کچھ کیے، جملے سونے کے حروف سے لکھو، قیامت تک سروار ہم ہی رہیں گے، غلام غلام ہی رہیں گے ..... سر داری نہیں چھین سکتا کوئی ہماری ،سیّدوسر دار ہیں جس کوہم نے کلمہ پڑھوا یا ہے وہ غلام ے ہمارا قیامت تک غلام رہے گا اب اگر غلام بغاوت کرے ، کرتا رہے سردار کا کام ہے معاف کر دینا چونکہ ہم رحمت اللعالمین کی اولا دہیں چونکہ ہمارے جدنے ہمیشہ معاف کیا ہے، ہم بھی معاف کردیتے ہیں ..... جاؤ آج بہلی محرم ہے ہم نے معاف کیا ..... جاؤ معاف کیا ہم بنی کی اولا دہیں ہم معاف کرتے میں لیکن ایک جملہ یاد رکھنا۔خدا کی تتم چودہ صدیوں میں ،ہم نے ظلم سے ہیں ،سردیتے ہیں گردنمیں کٹائی ہیں گھرلٹایا ہے لیکن کسی پر ہاتھ نہیں اُٹھایا کسی کا گھرنہیں لوٹا کسی کو بے خطا مجھی قتی نہیں کیا سکسی یہ یانی نہیں بند کیا ۔کسی کوہم نے ذلیل ورسوانہیں کیا چودہ صدیوں میں اس لئے کہ ہم نجی کی اولا دہیں ،ہم زہرا کی اولا دہیں ،ہم علی کی اولا دہیں ،ہم تخی کی اولا دہیں ہم رحیم کی اولا دہیں ہم کریم کی اولا دہیں ہم عظیم کی اولا دہیں ہم ذیح عظیم کی اولا د ہیں، ہم طاہر کی اولا دہیں، ہم صاحب معراج کی اولا دہیں،اس لئے ہم نے بھی کسی کی طرف کڑی نگاہ نہیں ڈالی، جس طرح پاکستان میں خصوصاً کراچی اور لا ہور میں

نی کی زوجہ کا احترام ہم کرتے ہیں صحابہ کا احترام صحابہ کی گود میں حسین کھیلے ہیں سب صحابہ تکا کی دھیں حسین کے قدم چو ہنے کو تیار رہتے سے ، جوقدم نجی کے دوش پر ہے متھ صحابہ چاہتے تھے حسین کے بیقدم ہمارے دوش پہ

آ جا ئیں تو بخشش ہوجائے گود میں لینے کو تیار رہتے تھے، نبگ سے کہتے تھے حسین کوہمیں گود میں دے دیجئے تو ہر صحافی کو حسین نانا سمجھتے تھے، ہر صحافی کو جابر بن عبداللہ انصاری، سلمانٌ فارى ، الوذرِّسب كونانا كهتم شهر، ناناسجهته شه چونكه سار مصابه كوحسينٌ نانا كتب منطقة بم اب تك نانا كہتے ہيں، ہم بھي نانا كہتے ہيں صحابہ كرام كو چونكه نانا ہيں تو تانا دادا كاتوسب بى احتر ام كرتے بي تو فرق بيے خصيال و دوھيال ميں جوفرق ہوتا ہے رسول ہمارے داداصحابہ نانا اب درھیال نھیال میں جوفرق ہوتا ہے وہ آپ کومعلوم ہے،آپ کو پت ہے اُنھیں صحابہ کا احر ام کرتے ہیں دادا ہمارے ابو طالب ،دادا ہمارے علیّ ، دا داہمارے عبدالمطلبّ خدا کی شم تمہارے علاوہ اسلام کا کوئی فرقہ یہ کہہ بھی نہیں سکتا، کہدے دکھائے کوئی کہ عبدالمطلب ہمارے داداتم کہد سکتے ہو کہ عبدالمطلب بهارے دادا ، ہاشم بھارے دادا ، کلاب بھارے دادا، لوگ بھارے دادا، قصی ہمارے دادا ہمیت ہمارے دادا، السیع ہمارے دادا، عدنان ہمارے دادا، اساعیل " ہمارے دادا، ابراہیم ہمارے دادا ہم کہہ سکتے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا تنجر ہ کوئی ملا ہی نہیں سكنا كہيں گےسب كه ہم ابراہيم كى اولا دہيں ليكن شجره ملائيں توبات ہے، ہم تواييخ نام سے شروع کریں تو اپنا شجرہ پردادا ہے لے کر آ دم تک ملائیں ، شجرے والوں ہی کے شجرے ہوتے ہیں تو سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے، مزاجوں کو سمجھوکل کی تقريريس چاندرات كى ميں يه كهدر باتھاكه بم سے كهوتو فقد فقي يتقريركردي، فقه خبلي يه تقرم يكردي، نقه شافعي پة تقرير كردي، نقه مالكي په كردين كيكن كيا كوئي دنيا كاعالم پيدعوي كر سکتا ہے کہ ہم ملت جعفر یہ کے فقہ پر تقریر کردیں گے نہیں کرسکتا۔ اس لئے نہیں کرسکتا کہ ہم سب کے مزاجوں کو سجھتے ہیں سب کی محفلوں کو سجھتے ہیں ہماری تو صديال كزركئيل مزاج سجهة سمجهة مزاج سمجهة سمجهة ادربم بمحى اختلافي مسائل يركفتكوبي

نہیں کرتے ، اتنا خوبصورت عنوان ہم نے انتخاب کیا ہے'' اقوام عالم اورعز اداری حسین'' پیمنوان نہیں ہے اسلامی فرقے اور عزاداری حسین فرقہ بندی میں نہیں اقوام عالم ہرقوم یکارے گی ہمارے ہیں حسین ..... جملے کالطف لیس ١٩١٨ء میں جوش نے کہا تھا" برقوم بکارے گی ہمارے ہیں حسین" کب کہاتھا ماوا عیل یہ ع<u>اوا</u>ء ہے جب کہاتھاتو کہاتھا کہ یکارے گی اب ہرقوم پکارری ہے ہمارے ہیں حسین کہی ہے عنوان ہرقوم بکار رہی ہے یہاں کام میں اتنی دیرنہیں گئی جوش نے کہا تھا یکارنے گی كرنے لگى پيصدى اب يورى ہو چكى ، يہ ہے ند ١٩٥،٩٨،٩٩، ١٠٠١ اور ختم ہے تين سال کے بعد بیصدی ہم نے گزار دی حسین حسین کرتے کرتے ، کچھنے صدیاں گزار دیں کچھنہ یا کر،ہم نےصدی گزاری علم کے خزانے لٹا کر!سب صدی منانے کی تیاری کر رہے ہیں ، توجہ بورا ورلڈ (World) لگا ہوا ہے تیاری میں نی صدی کا استقبال کیے کریں کیے کریں جیے کررہے ہوویے کروسلامی دو، کاہے کی سلامی دو .....جو بنائے میں نئ نئ فیکٹر بوں میں اسلے اُس کی سلامی دینا جارے پاس تو عباس کاعلم ہے سلامی دینے کے لئے ،امن کارچم ہے سلامی دینے کے لئے ،جس کے پاس امن کارچم ندہو جیسے جا ہے اس صدی کوسلامی دے ایک طرف صدی کے استقبال کا مسلہ ہے ورللہ (World) کااوردوسری طرف یا کتان کا ایک مسئلہ ہےوہ آپ کومعلوم ہے اخبارات میں آپ پڑھتے ہوں گے ، سنا اور دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن میں کہ اس سال یا کستان کو بچاس سال بورے ہو گئے گولڈن جو بلی (Golden Jubilee) ہے گولڈن جو بلی سال ہے گولڈ ہی گولڈ ( Gold ) نظر آ رہا ہے ہمیں حاروں طرف گولڈن (Golden) گولڈن ہورہا ہے ماحول، گولڈن جوبلی Golden) (Jubilee ہورہی ہے <u>سے ۱۹۲۲</u>ء میں قائد اعظم محم علی جناح نے بنایا تھا بچاس سال

پورے ہو گئے ،اب چیلنے ہے کہ بچاس سال کا جشن کون منا تا ہے دیکھوہم یا کتان کا پچاس سالہ جشن یوں منارہے ہیں کہ ہم دی دن سیبتا کیں گے کہ پچاس سال میں شیعہ قوم نے پاکستان کوکیا دیا ..... چلور کھوعنوان ، ٹیلی ویژن والےعنوان رکھیں اخبارات والعنوان رکھیں اور یہ بتا کیں کہ س قوم نے بچاس سال میں یا کستان کو کیا دیا، ہم صرف یہ بتاکیں گے کہ ہم نے پاکستان کو بچاس سال میں تہذیب دی ادب ویا شاعری دی ننژ دی مجلس میں بیٹھنے کا طریقه دیا ، انسانیت سکھائی لباس دیا ثقافت دی ہے،عز اداری دی ہے،امن دیا ہے،سکون دیا ہے،عدل دیا ہے، پچاس سال میں پیسہ دیا ہے، چندہ دیا ہے، جانیں دی ہیں اور بھی کوئی کے کہ ہم نے پچاس سال میں کیا کیا دیا جو بچپاس سال میں ہم نے پاکستان کو دیا ہے تو ہم بتا کیں گے گولڈن جو ملی سال ہے تو ہم یہ بتائیں گے کہ اس بچاس سال میں اس ملک میں عز اداری کی گولٹرن جو بلی کیسے ہور ہی ہے پاکستان کی عزاداری کو پچاس سال پورے ہو گئے، ہمارا بھی گولڈن جو بلی سال ہے یا کتان کی عزاداری کا گولڈن جو بلی سال ہے، ورندایسی ایسی گولڈن جوبلیاں عزاداری کی ہو چکیں چودہ صدیاں ہو گئیں عزاداری کو ۱۴۱۸ برس ہو گئے عزاداری کوبلکہ ماڑے بارہ بزار برس ہو گئے عزاداری کو یہاں تو ابھی ایک ملک کے بچاس سال ہوئے ہیں حسین کی عزاداری کی مملکت کے بارہ ہزار برس پورے ہو گئے اوریہ بارہ ہزارتواس لئے کہے کہ جب وقت Limit میں آگیا وہاں سے حماب ہے وقت تاریخ میں لیا جاتا ہے آ دم کی خلقت سے ہم نے بھی وہاں سے لیا ہے آ دم کو بے باره ہزار برس پورے ہو گئے توعز اداری کو بھی بارہ ہزار برس پورے ہو گئے لیکن عز داری آدم کی خلقت سے پہلے سے ہے، یہ ہے یہال کا موضوع عزاداری اقوام عالم میں كبال سے كبال تك عالم نور سے لے كر خلقت آدم سے يہلے جب عز ادارى حسين

القام اورعزاداري حسين المحاصل المحاصل المحاصل شروع ہوئی وہاں سے لے کر بعدِ قیامت تک بیہم بیان کریں گےاپنے اس عشرے میں خواب وخیال میں بھی ایباعنوان کو کی نہیں سناسکتا۔جس نے قیامت نہیں دیکھی وہ کیا بتائے گا کہ قیامت میں کیا کیا ہوگا ،ہم بتا ئیں گے کہ ہم ماتم کیے کریں گے قیامت میں ،ہم بتاکیں گے کہ جب آ دم نہیں بے تھائی سے پہلے حسین کا ماتم کسے ہوا یہی تو ثبوت ہے شہید کا ماتم شہید کے مرنے بیٹیں ہوتا شہید کا ماتم اس کی زندگی میں ہوتا ہے وی شہید ہے حسین وہ شہید ہے کہ جب دنیا میں پیدائہیں ہوا تھا اُس سے پہلے اس کا ماتم ہے، عالم نور میں اُس کا ماتم ہے عالم نور میں اُس کی عزاداری ہے، آ دم کی خلقت ے کئی ہزار برس پہلے جب اللہ نے روحوں کو بنایا تو قر آن میں بیآ یہ میثاق ہے آواز وى الله فورد أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي أَدَمَ مِنْ ظُهُور هِم فَلِيَّتَهُم وَاللَّهُ لَ هُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بِلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيلَةِ إِنَّا هُنَّاعَنْ هٰذَا عُفِلِينَ (سوره اعراف آيت نمبر 172) آواز دي روحول كوبلايا عالم ذرمیں قیامت تک پیدا ہونے والی رومیں اُس کے دربار میں آئیں اور مالک كائنات نے آوازوى ميں تمهارارب مول ..... مرروح نے يكاركر كها بال تو مارارب ہے ..... واز دی اللہ نے جو کہیں گےتم مانو کے .....روحوں نے آواز دی تو ہی مالک ہے جو کیے گاوہ مانیں گے آواز دی رب نے اُس نور کو دیکھور وحوں نے نور کی طرف ویکھا کہاہیہ ہمارے صبیب محمدٌ کا نور ہےروحوں نے اُس نورکودیکھا اللہ نے آواز دی کہ و نیامیں جبتم کوہم خلق کریں گے پیکرانسانی میں پیکرِ خاکی میں اوراییے نبی کونور بنا کر بھیجیں گے تو تم اس کو نبی مانو کے تمام روحوں نے کہا، جن جن حق مانیں سے اللہ نے کہا اب دوسرانورد کھو بیعلی کانور ہے بیمبر محبوب کادسی ہوز رہے، خلیفہ ہے کیااس کوامام مانو گے؟ سب نے کہا ہاں مانیں گے اب اللہ انوار دکھا تا چلا گیا ہے حسن کا نور

ہے بیے سین کا نور ہے اس کواپنے عبد میں امام مانو کے روحوں نے کہا ہاں مانیں گے توجہ ہے ندآ پ کی ، بیرگفتگو ہے عالم ذر میں خلقت آ دم سے پہلے ، قر آ ن میں آ سیہ یثاق ہے تفصیل گھریر جا کر پڑھ لینا، الگ ہے گفتگونہیں کرتے افسانے نہیں سناتے قرآن ادر حدیث کے دائرے میں گفتگوہوتی ہے،سب نے کہاہاں مانیں عظم الہی سے بڑھ کرکوئی علم نہیں اُس نے اپنے علم سے ہرروح کود کھے کر پر کھااور بجھ گیا اللہ کہ کون کون رومیں اُس کو نبی مانیں گی اور کون نہیں مانیں گی ، کون کون رومیں علی کوامام ما نیں گی اورکون کون نہیں ما نیں گی ۔ان روحوں ں میں کون کون حسین کو مانے گا اور کون نہیں مانے گا، کیا اللہ کونہیں معلوم کہ ان روحوں میں سلمان کی روح بھی ہے، ابوذر کی روح بھی ہے،مقداد کی روح بھی ہے، محار کی روح بھی ہے،میثم کی روح بھی ہے، قنبر کی روح بھی ہے، بلال کی روح بھی ہے، توجہ رکھنا .....اورای میں ابوجہل کی روح بھی ہے،انہیں روحوں میں ..... یزید کی روح بھی ہے،کہانو سب نے کہ مانیں گے ۔مگراللہ ے علم میں تھا کہ کون مانے گا اور کون نہیں مانے گا .....اللّٰد کا سُنات کا ما لک ہے اس کو معلوم ہے کہ ابوجہل یہاں کہدرہاہے کہ مانیں گے گروہاں جا کرنہیں مانے گا.... توجہ ہے نا آ ب کی ....اللہ کومعلوم ہے کہ ان روحول میں یزید کی روح بھی ہے یہاں کہہ رہاہے کہ حسین کوامام مانیں گے وہال نہیں مانے گا۔ توجہ ہے نا آپ کی .... مالک کا سنات تو عالم ہے تو مدرک ہے تو سب جانتا ہے علم غیب رکھتا ہے تجھے معلوم ہے کہ يزيد جا كرفسادكر معكا .....ا بوجهل جا كرفسادكر مه كا فلال فلال ملال سب فسادكرين گے اینے اپنے دور میں فرعون فساد کرے گا ، نمرود فساد کرے گا ، شد کا د فساد کرے گا ، ہا مان فساد کرے گا، نہ فرعون موکّ کو جینے دے گا نہ نمر ودابرا ہیم کو جینے دے گا، یہ نوحٌ کی قوم بھی اس میں موجود ہے بیشداد ہے، بیقوم ثمود ہے بیقوم عاد ہے بیدایے ایے

اتوا عالم اورعزاداري حسين كالم المرعزاداري حسين كالم ا نبیا یکو پریشان کریں گے اور تختے معلوم ہے پھر بھی انہیں پیدا کرے گا..... بہت توجہ ے ماشاء اللہ آپ من رہے ہیں پہلی تمہیری تقریر ہے مگر ایسا لگ رہا ہے جیسے یانچویں چھٹی تقریر ہے اللہ آپ کوسلامت رکھے آپ سرشار رہیں ولائے علیٰ میں، ولائے حسينً ميں الله آب كے گھروں كوآبادر كھے، آب سب فاطمہ زہرًا كى ضانت ميں اُن کی چاور کے سائے تلے ہیں اُس دن سے ڈرے آپ کا دشمن زہراً بدعانہ کردیں جنّت میں، رحت کی بینی ہیں اگر ہم نے شکایت کر دی فاطمہ زہراً ہے تو اُس سے بڑی عدالت نبیں ہے اُس عدالت میں سب کو جانا ہے اس لئے ہم سے تعرض نہ کرو ہمارا احرّ ام كرو بهار بطوسول كااحرّ ام كرو بهاراادب كرو، بهم ياتى تو اسلام ياتى بم ياتى تو ملک باتی ہم نہیں تو کی خیبیں پھر کچھنیں رے گایا در کھنا یہ جملے پھر کچھنیں رے گا ہمیں رہنے دو ہمارے رونے میں برکت ہے، ہمارے آنسوؤں میں برکت ہے، اگریمی آ نسو پھول بن جائيں تو گلزار بنيآ ہے اوراس آ نسو کو ہم جا ہيں تو طوفان نوح بنا دي، زمانه دوب جائے ان آنسووں میں .... وہ دن نه آنے دینا ....مسلمانو! وہ دن نه آنے دینا کہ ہمارے آنسوطوفان نوخ بن جائیں ہم تو کشتی بن کرنے جائیں گے زمانہ بہہ جائے گاز مانداس سلاب میں بہہ جائے گا،طوفان نیر آئے دینااحر ام کرنا جلوسوں کااحترام، نام حسین کااحترام، سویے سمجھے دنیا، دعوت فکر دے رہے ہیں۔ سب سے جارااتحاد ہے اتحاد ہی کا پیغام ہے ، ہاری کسی ہے کوئی وشنی نہیں ہے ، ہم کسی کی برائی نہیں چاہتے نہ شرحاہتے ہیں نہ فساد جاہتے ہیں اس کئے کہ قرآن میں ہے کہ جوز مین پر فساد کرے گاوہ جہنم میں جائے گا ہم جہنمی نہیں ہیں ہم فساد کو دور کرنے کے لئے امن قائم کرنے کے لئے بھیجے گئے ہیں، یروردگار تجھےمعلوم ہےکون کون سی روعیں ہیں دنیا میں نہ جانے وے نہ پیدا ہونے وے ..... مالک کا نئات ابوجہل کو نہ بھیج دنیا میں اس کی روح کویمیں ختم کر دے، بروردگار فرعون ، شداد، بامان کو پیدانہ کر۔ بیسب کافر ر ہیں گے کا فرمریں گے بزید کو پیدانہ ہونے دے بہت شرکرے گا جسین کا بورا گھرقتل كردال الله كيون بيني رباب الركوئي كهدو الله عنوالله كياجواب و عالم بهاري مصلحتوں میں بولنے والے تم کون تم کون ،اچھا کوئی اس بات تک آ جائے آیئے میثاق کی تغیر کرتا ہوں خطیب زمانے کا خطیب ہوسی ندہب وملت کا اُس کے پاس کوئی جواب ہے کہ اللہ نے کیوں پیرا کیاان کوروک لیتا تو فساد نہ ہوتا شیطان کو نہ پیرا کرتا تو فسادنه ہوتا،فرعون کونہ پیدا کرتا،نمر ودکونہ پیدا کرتا تو فساد نہ ہوتا،فرعون کونہ پیدا کرتا نمرود کونه پیدا کرتا شداد کونه پیدا کرتایزید کونه پیدا کرتا۔اچھےلوگوں کو پیدا کرتا بروں کو نہ پیدا کرتاکس کے یاس جواب ہے، سوا ہارے کی کے یاس جواب نہیں ہے ہے کیا چینی (Challenge) ہے صرف ہم ہی جواب دے سکتے ہیں، کیوں! ہم ہی کیول جواب دے سکتے ہیں ہم اس لئے جواب دے سکتے ہیں کہم صرف علم کی منزل پر باب شرعلم کو مانتے ہیں علم کی منزل برکسی کونہیں مانتے جواب سیں سے آ ب عجیب بات ہے مسلہ ہے اللہ کا اور جواب دیں علی پر عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ جواب نہیں وے رہا، جواب دے رہے ہیں علی ۔ اعلیٰ اور علی ایک چھوٹے الف کا فرق ہے وہ اعلیٰ ہے بیعلی ہیں الف اللہ نے ہٹالیا تا کہ اعلیٰ اورعلیٰ مجھ میں آ جائے خالق اور مخلوق سمجھ میں آئے اتنا ساتو فرق ہے، جب اتناسا فرق ہے تو مثال یا تو اللہ کیے کہ بیابیا ہے کر کے وکھائے کہ بوں پیدا کیا، ورند ہے کوئی جواٹھ کر بتائے کداللہ نے بول پیدا کیا۔ ورندکون نبی ہے جوا ٹھ کر بتائے کہ اللہ نے ایبا کیوں کیا نہ آ دم نے بتایا نہوج نے نہیسی نے نہ موک فے ندابراہیم نے کسی نے نہیں بتایا اس وال کا جواب علی نے بتایا ، صرف علی نے کا نئات میں اس کا جواب بتایا، کیوں پیدا کیا فرعون کو کیوں سز انہیں دی ، روک لے

یہیں اس کی روح کوتل کر دے نہ پیدا ہونے دے نمر ود ، فرعون ، شداد ، پزید ، ابوجہل ، وغیر ہ دغیر ہ کو۔

علیٰ کی بیعت شروع ہوئی لوگ آنے لگے بیعت ہونے لگی اتنا اڑ دہام ہوا کہ علیٰ کی عما بھٹ گئی ایس کسی خلیفہ کی بیعت ہی نہیں ہوئی ، بورے عرب نے علیٰ کو اس طرح مانا ٹوٹ ٹوٹ کے کہ بس ہم علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیں ،علی کی بیعت کرلیں ۔معجدِ مدینہ میں منبر پر بیعت ہور ہی تھی اُس مجمع میں ابن ملجم آیا جواب دے رہے ہیں مسئلہ ہواللہ کا على جواب دے رہے ہيں ، ابن مجم آيا ہتھ بره هايا بيعت كى ، بيعت كر كے چلاعلىٰ نے آ واز دی این مجم اوهرآ پھر بیعت کر، بیعت کی، پھر چلا، پھرآ واز دی واپس آ بیعت کر، پھراس نے بیعت کی واپس چلا، تین بار بیعت کی واپس چلاتو علیؓ نے اصحاب ہے کہا ہی ہے میرا قاتل ..... ہے میرا قاتل علی کا بیکہنا تھا کہ اصحاب نے تلواری کھینچیں کہا کہ یاعلی پکڑلیں اس کوآج مار دیں علی بلایئے اسے قل سیجئے ، جواب سنوعلی نے کہا خطا کی نہیں پہلے سزا کیسے۔ابھی اس نے خطا کہاں کی خطا ہے پہلے اسلام میں سز انہیں دی جاتی ۔اب نہ بوچھنا اللہ ہے کہ یزید کی روح کا گلا گھونٹ دے اللہ کیے گا کہ انجھی خطا کہاں کی پہلے سزادے دول تو فریا د کرے گاتیراعدل ندر ہا، جبیباعادل اللہ ہے دییا ہی عادل على ہے،أى عادل كى اولا دہم سب بيں جملہ دوں .....

اُسی علی کی اولا وہم سب ہیں جس دن مسلم لیگ کا اجلاس راجہ صاحب محمود آباد کے ہاں ہور ہا تھا اور قائد اعظم محم علی جناح نے کہا تھا پاکستان بناتا ہے بیسہ دواور اگر ای وقت اُٹھ کرراجہ صاحب سیز ہیں تھے صدیقی تھے حضرت ابو بکر کی اولا دہیں، قائد اُعظم محم علی جناح خوج تھے، سادات بھی ہیٹھے تھے علی کی اولا دہیٹھی تھی اُٹھ کر کہتے قائد اعظم محم علی جناح نوج سے مسادات بھی ہیٹھے تھے علی کی اولا دہیٹھی تھی اُٹھ کر کہتے قائد اعظم محم علی جناح سے کہ ملک ہے گا ہمیں معلوم ہے کہ سادات کے ساتھ وہاں کیا ہوگا

اقوا إعالم اورعزاداري حسين المحافظ المراعزاداري حسين المحافظ المحا سلے ان کوسزا دیجئے عادل کی اولا ومعلوم تھا وہاں کیا ہوگا ،اس کے باوجود پاکستان آئے، ابتم کہو گے کہ اس سوال کا جواب و بیجے علی کومعلوم تھا ابن ملجم مجھے قتل کر دے گا پھر بھی چھوڑ ویا،اب پھرالندتک بات جائے گی،معلوم تھایز بدھسین کول کرے گا پھر بھی چھوڑ دیا۔معلوم تھا کہ نمرودابرا ہیم کوآ گ میں چھینکے گا بھربھی چھوڑ دیا، جواب سنو گے وہیں سے جواب چلے گا اللہ نے ان کو کیوں بھیجا .... کہا اس لئے بھیجا تا کہ نمرود ابراہیم کوآگ میں تھینکے تو میرابندہ بیجانا جائے کہ آگ کو گلزار کیے بناتا ہے ، علی کوابن ملجقل كرينو جاراعلى بيجانا جائ فيزت بدب الكعبيه بتوجم فيمسلم ليك ك اجلاس میں زبان کو بندر کھا تا کہ لا ہور میں کراچی میں ہمارے دشمن بیجانے جا کیں بھی اتنی بات سے بیجیانا جار ہاہے پانہیں ،اچھافتم کھاکر بتاؤاتنی می بات ہے بیجیانا جار ہا ہے پانہیں اچھافتم کھا کر بتاؤ کہ کل کے اخبار نے بتایا کنہیں بتایا کہ امریکہ نے ملک پر كيا الزام نگايا، بهارا شريف ملك اوراتنا بزا ملك بهم پر دېشت گردي كا الزام لگا ويا یا کتان کوکہ دیا کہ بیاڈہ ہے دہشت گردی کا مسلمانوں کے لئے ڈوب مرنے کی جگہ ہے آپس میں ہم تو نہیں شامل ہم تو اس کورو کنے والے لوگ ہیں اُس کوفنا کرنے والے لوگ ہیں ہم مملکت یا کستان کے ساتھ ہیں جو جولوگ امن قائم کرنے میں کوشاں ہیں ممسب كاباته مضبوط كرما جاية بي، جس طرح جايه حكومت م ساتعاون حاصل کرے جووہ کہیں گے ویسے کریں گے ،اگرآپ نے اخباروں میں اپیل کی ہے کسی سینٹر (Centre) ہے اشتعال انگیز گفتگونہ ہوتو نہ بھی کی تھی نہ کریں گے ، نہ کسی فرتے کو برا کہا جائے گا نہ کی فرقے کے رہنما کو برا کہا جائے گا، ہم نے تو عنوان ہی بیہ

رکھاہے کہ یہودی حسین کو کس طرح مانتا ہے عیسائی حسین کو کس طرح مانتا ہے، ہندو حسین کو کیسے مانتا ہے، اور بدھ مت کیسے حسین کو مانتا ہے، یارس کیسے حسین کو مانتا ہے، اقراعالم اور عزاداري سين المحالية حنبلی کیے مانتا ہے، شافعی نے کیے مانا، مالکی نے کیے مانا، حنلی نے حسین کو کیے مانا ہم بتائیں گے کہ دیو بندیوں نے کس طرح تعزیے اُٹھائے ہمیں معلوم ہے اورنگزیب کی فقد کیاتھی، ہمیں معلوم ہے محدث دہلوی کا عقیدہ کیا تھا، ہم سے زیادہ ان باتوں كوسمجهانے والاكون ہےبس ميركه اخبارات سمجھيں استعال انگيز خبرين نہ چھا پين، امن کے پیغام چھاپیں، مجالس میں جوامن کا پیغام علاء دیں اس کے مکڑے چھاپوتا کہ امن ہو، وہشت گردی کی خبریں چھاپ کر امن نہیں ہوگا اس سے اور انتشار پھیلتا ہے، اخبارات سے ہماری اپیل ہے اچھی اچھی خبریں چھاپوکل کے اخبار میں یہ آئے کہ ہر سنظر (Centre) سے شیعہ امام باڑے سے امن کی ایل ہوئی ہے اگر نہیں چھایا تو انصاف نہیں ہے اخبارات کے یاس، پھرزرد صحافت ہے پھرمصلحت پسندی کی صحافت ہے چراس کے معنی ہیں اخبارات کی فروخت جاتے ہوصرف اپنی ساکھ کو قائم رکھنا جاہتے ہو،اگر سے ہو صحافت میں اور قلم تمہار اسجا ہے تو کل کے اخبار ات میں لکھنا کہ دو سو پھیٹر لا مور کے امام باڑوں سے امن کی اپیل موئی ہے اور اتحاد کی اپیل موئی ہے ورند پھراخبارات کے پاس اتحاد کی باتی نہیں ہیں، چھاپنا پڑے گا چند چندسطریں لگاؤ کہ ہرسنٹرنے اپیل کی کہیں ہے کوئی فساد کی بات نہیں ہوئی ہے، کسی فرقے ہے کوئی تعرض نہیں ہوا ہے کسی فرقے کو کوئی برا بھلانہیں کہا گیا، ہم اُس کی اولاد ہیں جس نے رشمن کو بھی دعادی ہے ہم اُس کی اولاد ہیں جس نے اپنے قاتل کوشر بت پلایا ہا ور کہا اگر ہم ان اصولوں برعمل نہیں کریں گے تو کون کر ہے گا عمل کون کر ہے گا، ہم اُس رب کے ماننے والے ہیں اس نبی کے ماننے والے ہیں اس امام کے ماننے والے ہیں جس کی ہم تاریخ سارہے ہیں ،اقوام عالم نے حسین کا ادب کیا پیغام ہی پیغام ہے، آج کی تقریر میں لکھ لیں کاغذ پر نوٹ کر لیں کیا چندلوگ یہ سجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری عزاداری پر کوئی زدآ جائے گی، تو ہمیں نقصان ہو جائے گا عنوان بہے ہاں وقت روئے زمین میں پندرہ کروڑ شیعہ ہیں سارے ایک ایک افظ کی ذمدداری ہے بورے ورلڈ (World) میں پندرہ کروڑ سادات اور شیعہ ہیں اور روئے زمین پر کوئی خطفہیں کہ جہاں عباس کا پرچم نہ ہو، اخبار نے تجزیہ کیا ہے کہ دوسو پچیتر (۷۵) سینٹر تو لا موریس میں ، تر انوے (۹۳) جلوسوں کالائسنس (Licence) توخود گورنمنٹ (Government) نے دیا ہے صرف لا ہور میں تر انو ہے جلوس دی دن مین تکلیں مے صرف تیرہ سینٹرتو برائی انارکلی میں ہیں، حالیس سینٹرتو کرش محر میں صرف ایک محلے میں جالیس جگه اس وقت مجلس ہور ہی ہے، یبی وقت ہے اور پورے لا مور میں دوسو پھیٹر (۷۵) جگداس وقت مجلس مور ہی ہے ای حساب کولگاتے موئے شہر بہ شہر چلو لا ہور سے فیصل آباد چلو نکلتے چلورہ ہڑی سکھر سے ہوتے کراجی تک پھر سرحدوں کو یار کرومیں نام گنوا تا ہوں امرتسر سے چلو کلکتہ تک چلواور پھر بنگلہ دیش ہے انڈو نیشیا، ملائشیا، بنکاک، جایان ہے ہوتے ہوئے امریکہ تک چلواور پھر میں تنہمیں بتاؤں کہ روئے زمین براس ونت کی لا کھ مجلسیں ہور ہی ہیں تو اتنی لا کھ مجلسیں جہاں آ ٹھر بچشروع ہوئی ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہماری یا پچ لا کھیلسیں روک سکتی ہے، ہے کی میں ہمت، شیطان بھی آ کر دعویٰ کر دے کہ ہم اپنی طاقت ہے اپنی شیطانی طاقت ہے دولا کھ سینٹروں کو بند کروادیں گے اچھا .....کوئی اگر آ بھی جائے اور کیے کہ شیعوں کے سب سینٹرز (Centres) جو بورے ورلٹر (World) میں ہیں بند کر دو فساد مجاد وساری عزاداری رکوادو، امریکہ سے لے کرانڈونیشیا تک جہاں جہاں اقوام عالمغم منار ہی ہیں اس وقت بیٹھی ہوئی، بند کر دیں تو آپ کو پہۃ ہے کیا ہوگا .... یغم وہ غم ہے جوہم آپ کو دکھا کرمناتے ہیں ،نکل پڑے ماتم کررہے ہیں ایک غم جوز مانے

## اقراعالم اورع اداري حسين المحاص ١٩٥٩ المناه

کودکھا کرکرتے ہیں ایک ہے روحانی غم اُس میں ساری کا نئات ملوث ہے ادھر پہلی محرّم آئی اور ادھر کجیے کا غلاف سیاہ ہوا، کجیے میں عز اداری ہٹاؤلال غلاف ڈال لوسیاہ غلاف اتار لوکھ بھی سیاہ پوش ایک عز اداری ریھی ہے۔

مانا کہ زمانے کا رہے گا نہ یہ عالم ترتیب تمدن کی یہ ہو جائے گی برہم کی ہے ہو جائے گی برہم کی اور کسی رنگ میں ہوگا تیرا ماتم دنیا یہ نہ ہوگی گر اسلام رہے گا شبیر بہر حال تیرا نام رہے گا انسان شری گے جو تیرے حق میں تکلم میسانسان شیعہ تی سب چھوڑ دیں عزاداری نہ کریں گے جو تیرے حق میں تکلم انسان نہ کریں گے جو تیرے حق میں تکلم انسان نہ کریں گے جو تیرے حق میں تکلم ماتم کی صدا دے گا پرندوں کا ترخم ماتم کی صدا دے گا پرندوں کا ترخم

مائم کی صدا دے گا پرندوں کا ترخم آہوں سے بدل جائے گا عنجوں کا تبہم دنیا یہ نہ ہوگی گر اسلام رہے گا شبیر بہر حال تیرا نام رہے گا

کائنات کا ذرہ ذرہ پکارے گا ہم مناکیں گے فم حسین ہم مناکیں گے دنیا اس طاقت کونیں سمجھی ثقافت تہذیب اوب میں ایک طاقت ہوتی ہے، علم کی روحانی طاقت ہے، ہم جہل کی ہاتیں کر نے علم کی ہاتیں کی ہیں اور علم میں ایک طاقت ہے قرآن کی طاقت ابھی بھی نہیں دنیا، بھی میں نہیں آئی دنیا کے حدیث کی ایک طاقت ہے، اس طرح ذکر حسین کی بھی ایک طاقت ہے، علم کا دھارا زکتا طرح ذکر حسین کی بھی ایک طاقت ہے، علم کا دھارا زکتا

نہیں جوعلم پہند ہوتا ہے علم کے جاتا ہے، اُس کو پہند آتا ہے وہ علم لے کر چاتا ہے اور اس شان سے لے جاتا ہے اسے کچھ نظر آتا بی نہیں تم آتے ہو حسین تمہارے امام ہیں بتم تعزیت کے لئے آتے ہوتم مظلوم کورونے آتے ہوذ را یو پھوکسی ہندو سے کہ وہ عزاداری کیوں کرتاہے بوچھوکی عیمائی سے وہ عزاداری کیوں کرتا ہے، بوچھوکس یبودی سے وہ عزاداری کیوں کرتا ہے، پوچھوکسی بارس سے وہ عزاداری کیوں کرتا ہے جاؤ .....امر یکه میں بوچھور یدائدین (Red Indian) کیول عزاداری کرتے ہیں میں آ پ کو ہتاؤں گا میں آ پ کو حیران کر دوں گا کہ کون کی وہ قومیں ہیں جن کوخواب میں بھی نہیں و یکھا یا کستان والوں نے اور وہ بھی عزاداری کرتے ہیں لنکا کے جنگلوں میں جہاں جنگلی بہتے ہیں ہاتھی یا لتے ہیں تشمیر کے جنگلوں میں نینی تال کے جنگلوں میں لکھیم بور کے جنگلوں میں صحراؤں میں افریقہ کے جہال ذہن انسانی کی پرواز بھی نہیں ہے جو جیتے جاگتے شہرول میں رہتے ہیں اورصحراؤں کونہیں ویکھا وہال بھی عز داری ہے وہاں بھی ذکر حسین ہے ہم بتا کمیں گے ای ترتیب ہے ادر پھراس کا تتمہ دوسراعشرہ ہمارا جو یہاں عاشور کے بعد شروع ہوتا ہے بیں دن میں ہم اینے ای موضوع کوسنا ئیں گے۔حسینؑ میں طاقت ہےاہے آپ کومنوانے کی جسینؑ نے اپنے آ ب کومنوایا جسین نے ہرملک میں عاشور کی چھٹی کروا دی ....اب حسین کی عاشور کی چھٹی کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا ہے۔حسین کے غم کی چھٹی بحرین میں ہوتی ہے اسرائیل میں ہوتی ہے آپ کو پہ ہے انٹریا میں ہوتی ہے یا کتان میں ہوتی ہے عراق میں ہوتی ہے ایران میں ہوتی ہے اردن میں ہوتی ہے شام میں ہوتی ہے لبنان میں ہوتی ہے لیبیا میں ہوتی ہے طاقت ہے حسین میں اپنے آپ کومنوانے کی طاقت ہے حسينّ اينے کو بول خودمنوا ليتے ہيں۔

غم حسین کوئی منائے یا ند منائے حسین کسی کے تاج نہیں ہم کیوں احتجاج کریں یوم مناؤ یوم مناؤ ہوم کا نتات کے ذرّے نے اپنا ہو والم کا نواسہ کتنی روحانی قوت لے کرآیا تھا کہ جو کلے کی بنیاد بن گیا جس نے دین اللی کو کئے کی بنیاد وں میں، جس نے دین اللی کو زندہ کردیا ہووہ خود کیوں نہ زندہ رہے اور وہ زندہ رہے گا ہررخ سے جس شے پر حسین اپنا کہوڈ ال دیں اس کی ایک تاریخ بن جائے حسین اپنا کس بھینک دیں کی چیز پر تو اُس

انگریزوں کا دور تھا 1852ء دوسوسال پہلے انگریزوں کا آغاز تھا 1997ء ہے 1852 ء دوسوسال پہلےانگریزوں کا آغاز ہوا تو انگریزی کتابیں چھینے لگیں ایسٹ انڈیا تحمینی برطانیه کی حکومت نے اینے دانشور بڑے اویب کو بھیجا کلکتہ جا کرایک لغت تیار کروا کیں جس میں ہندوستانی لفظ ہندی اور اُردو کے لفظ جو انگریز بو لتے ہوں اور انگریزی میں لکھ کرلاؤ علم پیندقوم ہے صدیوں ہے ملمی کام کررہی ہے انگریز آیا پہنچا كلكتے أيك ہوٹل ميں كمر وليا مهر القريرختم ہوگئ كل تفتكوكريں كے انشاء الله ..... كئ ون گزر گئے ایک رات اُس نے شور و یکھا شاہراہ پر پچھنو جوان لڑ کے انگریز زورز ور ہے این ہاتھوں کو سینے پر مارر ہے ہیں اور شور کرر ہے ہیں کوئی سوڈ پڑھ سولڑ کے انگر پز ہیں بائیس سال کے لڑکے ماتم کررہے تھے قریب گیا اُس نے لوگوں سے یو چھا یہ کیا ہے کسی نے کہا پیمخرم ہے ،محرم منارہے ہیں شب عاشور ہے پیہ جوانگریز یہاں رہ رہے ہیں کچھ دنوں سے تو اُن کے لڑ کے بھی یہ بہاں کے ہندوستانیوں کو دیکھ کرایسے ہی ماتم كردے ہيں كہا يہ كہدكيارے ہيں، بيانگريزلڑكے كيا كہتے ہيں جب ہاتھ مارتے ہيں سينے يرتو كہتے كيا ہيں انگريز قريب كيا سنا تو انگريز نوجوان كهدر بے تھے ہاتھ مارتے

جاتے تھے سینے پراور کہتے جاتے تھے ہابس جابس کون تھے جن کے تم نام لیتے ہو کہا یہ حسن حسین تھے ہم حسن حسین حسن حسین کا ماتم کر رہے ہیں ،وہ انگریزی لیجے ہیں حسن حسين بايسن جابسن لگ رہاتھا اُس نے نوٹ كياايني ڈ ائري ميں لكھا جيرت انگيز بات بتار ما مول آپ كو، دُ امرى ميس لكها كتاب أس كى يورى موگى لغت يورى موكى أس نے اپنی لغت کے مقدمہ میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک رات ہم نے بیہ منظر دیکھا کہ وہ اڑکے يد كبتے تھے مالسن جالسن (Hobson & Jabson)حسن اور حسين جميل ان دونول نامول میں کشش معلوم ہوئی ہم نے اس لفت کا نام رکھا ہے ہابس اینڈ جابسن اسی لغت کو ہابسن اینڈ جابسن کتاب کو دہلی نے شائع کیا ہے نئے ایڈیشن کے ساتھ میرے پاس ہے بہاں بھی لا ہور میں آپ کو بازار میں ملے گی کسی بھی دوکان پر جہاں انڈیا کی کتابیں بکتی ہیں دہلی ہے بھی چھپی ہے انگلینڈ ہے بھی چھپی ہے متعدد بارچھپی ہے وہ کتاب اُس نے لکھا اُس کے بعد جہاں پرانچ (H) آیا ہے اس میں ہابسن اینڈ جابسن آیا ہے، وہاں تفصیل کھی ہے،اب آنے والی تقریروں میں تفصیل دوں گاوہاں أس نے كم ہے كم بچيس صفح لكھے ميہ بابسن جابسن كون تھے اوراب أس نے ريسرچ شروع كى انڈيائے فكافرانس كيابرلن كيا ہالينڈ كيا انگلينڈ كيا ہرجگہ تلاش كيا كہان ملكوں میں بابسن جابسن کوکیا کہتے ہیں اور ہر ملک کا حال بتایا ہے کہ جرمنی میں کیے حسین کا ماتم كرتے جيں بالينڈ والے كيے ماتم كرتے جيں انگلينڈ والے كيے ماتم كرتے ہيں بچیس صفح لکھے کد نیا کے ہر ملک میں حسن حسین کیے مانے جاتے ہیں لغت موجود ہے د کیولو یہ ہے طاقت حسن اور حسین کی حسین کی عزاداری کی تفصیل بتاؤں گا کہ ہر ملک میں کیسے ہوتی ہےعز اداری ،تعزیہ صرف ہندوستان پاکستان میں نہیں نکلتا امریکہ اب

اقراعام اورعزاداري مين المحالي من المحالية ترتی یافتہ ہوا ہے اصل قوم امریکہ کی ریدانٹرین ہیں ، پرانی قوم جنہوں نے امریکہ کو بسایا آج بھی عاشور کو و و تعزیے نکالتے ہیں، ان کے تعزیوں کے نقشے آپ دیکھئے دنیا کے دوسرے سرے پرانڈ و نیشیا ملائشیا بنکاک میں آپ جائے تو وہاں کے خوبصورت تعزیے آپ دیکھئے عجیب وغریب تعزیے بناتے ہیں کاش کہ ہم اس عز اداری کو باتصویر کر سکتے کہ ہم تصویریں آپ کوتشیم کر دیتے تو آپ کو دکھاتے ایک عشرہ ہم نے ایسا بھی پڑھا ہے کہ ہم پڑھتے جاتے تھے اور تصویریں تقتیم کرتے جاتے تھے کہ بیدد کھتے جائے نقشے کیکن ظاہر ہے کہ مصروفیت ہے ورنہ ہم اُن تعزیعوں کی تصویریں، آگ کے ماتم کی تصویریں فوٹو اسٹیٹ کر کے آپ کو دیتے بھی کوشش کریں گے دنیا کی عز اداری کوویڈیویں لائیں تا کہلوگ سیائی کودیکھیں اس سیائی کودیکھیں ہیں امریکہ میں عشرہ پڑھ رہا تھا ووائے میں نیو یارک ٹیلی ویژن اسٹیشن نے مجھےفون کیا کہ شام غریباں آپ کو پڑھنی ہے، میں نے کہا امریکہ میں اور نیو یارک ٹیلی ویژن پرشام غریباں حیرت کا مقام ہے ، کہا ہاں پڑھنی ہے آپ کو، میں ٹیلی ویژن انٹیثن گیا شام غریباں پڑھنے کو وہاں پر جب وہ محرّم کا پر دگرام سیٹ کر رہے تھے اور اُس میں انہوں نے آخر میں ہاری شام غریباں کوسیٹ کیا توجوہ پہلے دکھار ہے تتھے تو وہ ایک آ دھے گفتنے کی فلم تھی جو Latest ترین اُسی دن عاشور جہاں جہاں ورلڈ میں منایا گیا تھاان کے پاس وہ فلمیں پینچی تھیں وہ اُس کی کٹنگ (Cutting) ایڈیٹنگ (Editing) کر کے تھوڑ اتھوڑ ا اُس فلم کو بنار ہے تھے تو میں دیچھ کر جیران رہ گیا کہ انکا کی عزاداری انہوں نے دکھائی لبنان کا قبع کا ہاتم دکھایاانہوں نے شام کا ہاتم دکھایا،انہوں نے عراق کا ماتم

دکھایا بختلف ملکوں کی وہ جھلکیاں دکھارہے تھے ہندوستان پاکستان کیا اور امریکہ کی

عزاداري دوسرے دن ميں نے ٹيلي ويژن يرد يكھاكه "بنائے لا اله ست حسين" کیسٹ کا نام ہے آپ کیسٹ خریدیں اور پہ پروگرام آپ کو اتنی اتنی بار دکھایا جائے گا نیویارک ٹیلی ویژن اور فلاں فلاں چینل پر ..... ہے اسلام کی کوئی ایس یاد گارہم نے تو ا پیل کسی سے نہیں کی کہ بیکرویہ بین الاقوامی یادگار ہے اسلام کی عزت اس میں ہے، حسینً سے دین پیچانا جارہا ہے یاد گار سے عزت ہے دین کی شہرت ہے بلیغ ہے اسے ہونے دوہونے دو۔ہم نے دیکھاہم حیران رہ گئے کہ کیااحتر ام ہے حسین کا کیاعظمت ہان اقوام عالم کی نظر میں حسین کی کیابرتری ہے کیا کشش انہیں نظر آتی ہے کشش الله الله تقرير كي آخرى جمل ..... كياكشش ب لفكاك جنگلول مين سياح تص انگريز شكار كھيل رہے تھے، درخت كى مجان ير بيٹھے تھا يك بارد يكھا ہوا ميں ، فضاميں كئي لا كھ چراغ ہوا بیاُ ڈرہے ہیں کی لا کھ چراغ ہوا میں اُڑ رہے ہیں حیرانی سے منظر دیکھا کہ بہاڑی سے یوں لگتاہے کہ فیس کی مفیں چراغوں کی اتر رہی ہیں۔ اُس نے ویکھا جراغ ہوا میں پرواز کررہے ہیں اُس نے یو چھاا بے ساتھیوں سے جوجنگل میں راستہ بتاتے یں بیکیا ہے؟ آخری جملہ ہےتقر بر کا بیتقر بریمبیں پراس وقت رُک رہی ہےاناء اللہ کل گفتگو کریں گے کیا یہ کیا ہے؟ وہاں کے قریبی مزدوروں نے بتایا آج دس محرّم کی رات ہے، کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ افریقہ کے ہندو ہیں جو ہاتھی یا لتے ہیں ہاتھی دانت کی تجارت کرتے ہیں ان کے پاس بہت سے ہاتھی ہیں بیکی بزار ہاتھیوں کے ما لک ہیں اٹکا کے جنگلوں میں ہاتھیوں کا کاروبار کرتے ہیں لیکن آج کی رات یہ ہر سال ہاتھیوں یہ بیٹھ کر ایک ایک آ دمی دونوں ہاتھوں میں روثن چراغ جلا لیتے ہیں، ہاتھی چلتے جاتے ہیں لیکن ان کے چراغ نہیں بجھتے ، بیراستے میں یہی کہتے جاتے ہیں

داتا حسین چراغ نه بجهے، دیکھومجلس ہورہی ہے آخری جمله سنو گے تو بہت روؤ گے مصائب یہی ہیں بس میں مصائب اس عشرے میں اس طرح نہیں پڑھ یاؤں گا جیسے آب ہرسال سنتے ہیں کیونکہ موضوع ایباہے ای طرح کے مصائب ہر روز بڑھے جائیں گے،مصائب کاانداز بھی تھوڑا سابدل رہاہے، دا تاحسین پیچراغ بجھیں نہیں، چونکہ جنگل میں اندھیرا ہے ہاتھی نظرنہیں آ رہے صرف جلتے ہوئے چراغ نظر آ رہے ہیں یہ ہاتھی بوھ رہے ہیں ہاتھی پر جولوگ بیٹھے ہیں،ان کے ہاتھوں میں چراغ ہیں ابیالگتاہے ہوا میں یہ جراغ فضامیں تھیلے ہوئے ہیں، انگریزوں نے کہا یہ کہاں جا رہے ہیں ،مقامی لوگ کہنے لگے ان کا ایک مرکز ہے سب وہاں پینچیں گے اور یہ ہاتھی ہے اُتر کرج اغ وہاں چڑھاتے جا کیں گے آخری جملہ میں تقریر کا دوں گا،تو بہت روؤ کے، گریر کرو گے اُس نے کہا ہیآج کی رات چراغ جلا کرکیا کہتے ہیں آخری جملہ دے ر ہاہوں بہت روؤ گے، جب بعد میں یاد کرو گے تو تڑپ جاؤ گے اس جملے پریہ کیا کہتے ہیں اور جراغ لے کروہاں کیول جاتے ہیں کہا پیراستے بھراُس چراغ کو لے کر پر کہتے جاتے ہیں دا تاحسین تمہارے گھرکے چراغوں کو پزیدنے بچھادیااب اس سے بزاجملہ کیا دوں بہ کہتے ہیں اے علی اکبڑ علی اصغربیہ چراغ علی اکبڑ کے نام کا ہے قیامت تک علی ا كبرً كے جراغ روش رہيں عزاداروتم سب على اكبر كے جراغ ہوالله تهميں روشن ر کھے۔ایک قوم ہے دت قوم أے كہتے ہيں بامن دت اس قوم كى تاريخ يہ ہے بامن دت براہمن دت ان کے سات فرقے ہیں براہموں کے جن میں ایک فرقہ دت ہے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ بیشریف النفس برہمن مدینے تک آباد تھے اوران کے مندر عراق میں شدت ہے ہے ہوئے تھے یعنی چودہ سوسال پہلے ایک برہمن راہب کا

مندر فرات کے کنار ہے جس دن عاشور کا واقعہ وا اُس دن وہ اسیے ذیر ہے فکل کر کربلا میں آیا اُس نے حسین سے ملاقات کی اُس کے سات بیٹے تھے اُس نے اپنے ساتوں بیٹوں کوحسین پر سے قربان کر دیااورخود بھی قربان ہو گیاحسین نے اس کو دعادی کہ توغیر مذہب کا ہوکر اسلام کے کام آیا حسین غیروں کو بہت دیتے ہیں اپنوں کوتو خیر دیتے ہی ہیں لیکن غیر کا دامن تو بالکل ہی بھر دیتے ہیں غیر ہے لیے جائے غیر آئے روٹیاں لے جائے۔اپنے فاقے کریں غیر آئے روٹیاں لے جائے غیروں کو کھلایالباس دیاسب کچھ دیا حسین نے دعادی کہا تیری نسل رہے گی قیامت تک،اے دت تیری نسل رہے گی اب تیری بیچان بیرے کہ چونکہ تیرے سات بیٹوں کے گلے پرخیر چلا ہے اس لئے تیرے ساتوں بیٹوں کے گلے پرایک نشان بن گیا ہے ہرے رنگ کا ایک نشان گردن یر بنارہے گا ابنسل پیداہوتی رہے گی وہ نشان باتی رہے گا، پیدت قوم کی پیچان ہے كدأس كے گلے پرايك ہرانشان موتا ہے يہ پيچان ہوہ د كھا كے كہتے ہيں قربانی دى تھی ہمارے اجداد نے کر بلامیں اور پینشان رہے گا پیر جیتا جا گتا معجزہ ہندو کے پاس ہے تو ہم تو ملمان ہیں دت قوم جہاں بھی ہے تعزید داری کرتی ہے۔

آج کیم محرم ہے، میرانیس کے مرہیے سے امام حسین کے سفر کا حال پیش کررہا ہوں۔

فرزندِ پیمبر کا مدینے سے سفر ہے سادات کی بھی کے اُجڑنے کی خبر ہے در پیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر وز بر ہے گل چاک گریباں ہیں صباخاک بسر ہے گلرو صفت ِ غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں

#### و اقداً عالم اورعزاداري حين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية

آراستہ ہیں بہرِ سفر سَروِ قبا پوش عمامے سروں پر ہیں عبائیں بسرِ دوش یارانِ وطن ہوتے ہیں آپس میں ہم آغوش جیراں کوئی تصویر کی صورت کوئی خاموش

منھ ملتا ہے رو کر کوئی سروڑ کے قدم پر گر پڑتا ہے کوئی علی اکبڑ کے قدم پر

عباسٌ کا من د کھ کے کہنا ہے کوئی آہ اب تھوں سے چھپ جائے گا تصور بداللہ کم اس کے جائے گا تصور بداللہ کہتے ہیں گلے لل کے بیقائم کے ہوا خواہ واللہ دلوں پر ہے عجب صدمهُ جا نکاہ

ہم لوگوں سے شیریں بخنی کون کرے گا بیہ اُنس بیہ خلق حتی کون کرے گا

رخست کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم ہر قلب جزیں ہے تو ہراک چشم ہے پُر نم الیانہیں گھر کوئی کہ جس میں نہیں ماتم علل ہے کہ چلا دلبرِ مخدومہ عالم خدام کھڑے پیٹے ہیں قبرِ نبی کے

خدام کفڑے چینے ہیں قبر ہی کے روضے یہ اُدای ہے رسولؑ عربی کے

ہے جب سے کھلا حال ِسفر، بندہے بازار یہ جنس عُم ارزاں ہے کدروتے ہیں دکال دار خاک اُڑتی ہے دیرانی کیٹر ب کے ہیں آثار ہرکو ہے میں ہے شور کہ ہے ہے شیابرار

اب يان كوكى والى نه ربا آه جارا

جاتا ہے مدینے سے شہنشاہ جارا

حاضر در دولت پہ بیں سب یا ور والصار کوئی تو کمر با عدهتا ہے اور کوئی ہتھیار ہودتے بھی کے جاتے ہیں محمل بھی ہیں تیار چلا تے ہیں در بان کوئی آئے شخبر دار

ہر محمل و ہود ج پہ گھٹا ٹوپ پڑے ہیں پردے کی قناتیں لیے فراش کھڑے ہیں

# و اقوا عالم اور عزاداري حسين المحالي ا

عورات علّه چلی آتی میں بعد غم کہتی ہیں بیدن رحلت زہرا ہے نہیں کم پر سے میں ہیں کے سے کہا کہ کا میں ہوتا ہے ہردم فرش اُٹھتا ہے کیا بچھتی ہے گویا صف ماتم

میں ہوتا ہے ہرسمت جدا ہوتی ہے زینب ہراک کے گلے ملتی ہے اور روتی ہے زینب

ا محسین گھر میں تشریف لائے ، اُس وقت جناب صِغرًا کی با تبس سُن کر:-

سُن كرية خن شاه كے آنسونكل آئے يار كے نزديك گئے سركو جھكائے منعدونقابت ہے خدا أس كو جھكائے منعدونقابت ہے خدا أس كو بچائے

جس صاحب آزار کا یہ حال ہو گھر میں

دانستہ میں کیوں کراہے لیے جاؤں سفر میں

کہہ کر بیر نخن بیٹھ گئے سیّدِ خوشخو اور سورہ الحمد پڑھا تھام کے بازو بیار نے پائی گلِ زہرًا کی جو خوشبو آٹھوں کو تو کھولا یہ ٹیکنے لگے آنسو

مال سے کہا مجھ میں جوحواس آئے ہیں امّال

کیامیرے سیحامرے پاک آئے ہیں امّاں

مال نے کہا ہال ہال وہی آئے ہیں مری جال جو کہنا ہو کہدلو کہ یہاں اور ہے سامال

دیکھوتو ادھرروتے ہیں بی بی شیزیشاں معزّانے کہاان کی محبت کے میں قرباں

وہ کونسا ساماں ہے جو یوں روتے ہیں بابا

کھل کر کہو کیا مجھ سے جدا ہوتے ہیں بابا

یہ گھر کا سب اسباب گیا کس لیے باہر نے فرش نہ ہے مند فرزند پیمبر دالان سے کیا ہوارہ اصغ اصغ اجرا ہوا لوگو نظر آتا ہے مجھے گھر

کچھ منھ سے تو بولو مرا دم گھنتا ہے امّال کیا سبط پیمبرؓ سے وطن چُھنتا ہے امّال بانو کو اشارہ کیا حضرت نے کہ جاؤ ۔ اکبڑ کو بلاؤ علی اصغر کو بھی لاؤ آئے علی اکبڑ تو کہا تھی اوکا او کے علی اکبڑ تو کہا تھی اس کولگاؤ کیا تھی اکبڑ تو کہا تو کہا تھی ہوئے جی بھر کے ذرا پیار تو کر لو لینے انھیں کب آؤ گے اقرار تو کر لو

پاس آن کے اکبڑنے کی یہ بیار کی تقریر کیا جھ سے خفا ہو گئیں صغرا مری تقصیر چلانے گئی چھاتی پہنچوں کے وہ دلگیر محبوب برادر ترے قربان یہ ہمشیر

صدقے ترے سر پرے اُتارے مجھے کوئی بل کھائی ہوئی زلفول یہ وارے مجھے کوئی

رخساروں پر سزے کے نکلنے کے میں صدقے تلوار لیے شان سے چلنے کے میں صدقے افسوں سے ان ہاتھوں کے ملنے کے میں صدقے افسوس سے ان ہاتھوں کے ملنے کے میں صدقے افسوس سے ان ہاتھوں کے ملنے کے میں صدقے افسان ہوں ہوائی آٹھوں کے ملنے کے میں صدقے افسان ہوں ہوائی آٹھوں کے میں صدقے افسان ہوں ہوائی آٹھوں کے ملنے کے میں صدقے اور ہوائی آٹھوں کے میں صدقے اور ہوائی کے میں صدقے اور ہوائی آٹھوں کے میں صدقے اور ہوائی کے میں کے میں صدقے اور ہوائی کے میں صدقے اور ہوائی کے میں صدقے اور ہوائی کے میں کے میں

جلد آن کے بھینا کی خبر کیجو بھائی بے میرے کہیں بیاہ نہ کر کیجو بھائی

کھنا مجھے نسبت کا اگر ہو کہیں ساماں حق دارہوں میں نیگ کامیرے بھی ہے دمیاں اور مرگئ پیچھے تو رہے دل میں سب ارماں لے آنا دُلھن کومری تربت پر میں قرباں

خوشنود مری روح کو کر دیجی بھائی حق نیگ کا تم قبر یہ دھر دیجیو بھائی

بیارے مرے بھیا مرے مدروعلی اکبر جیپ جائیں گے آنکھوں سے بیکسوعلی اکبر یاد آئے گ یہ جسم کی خوشبوعلی اکبر دھونڈھیں گی یہ آنکھیں تمہیں ہر سُوعلی اکبر

> دل سینے میں کیوکر نہ و بالا نہ رہے گا جب چاند چھپے گا تو اُجالا نہ رہے گا

## ا قلاً عالم اور عزاداري حين المحافظ ١٠٠٠

امام حسين فاطمه صغرات رخصت بوكرعصمت مراس بابرتشريف لائے:-بیت الشرف خاص سے نکلے شدابرار ، روتے ہوئے ڈیوڑھی یہ گئے عترت اطہار فراشوں کو عباس یکارے ہے بہ تحرار سیردے کی قناتوں سے خردار خردار باہر حرم آتے ہیں رسول دوسرا کے

شُقة كوئى جَعك جائے نہ جھونكے سے ہوا كے

لڑ کا بھی جوکو تھے یہ چڑھا ہوتو اُتر جائے تا ہو إدهر جو وہ اُسی جا یے تمہر جائے ناتے یہ بھی کوئی نہ برابر سے گزرجائے دیتے رہوآ واز جہاں تک کہ نظر جائے

> مريم ہے بواحق نے شرف ان كوديے ہيں افلاک یہ آنکھول کو ملک بند کیتے ہیں

عباسٌ على سے على أكبر نے كہا تب ميں قافله سالار حرم حضرت زينبٌ یملے دہ ہوں اسوار تو محمل میں چڑھیں سب حضرت نے کہاں ہاں یہی میرا بھی ہے مطلب

> گھر میں مرے زہڑا کی جگہ بنت علیٰ ہے میں جانتا ہوں ماں مرے ہمراہ چلی ہے

آ پیچی جو ناتے کے قریں دختر حیدا 💎 خود ہاتھ بکڑنے کو بردھے سبطِ پیمبر 🕯 فِضة تو سنجالے ہوئے تھی گوشئہ جادر سے تھے پردہ محمل کو اُٹھائے علی اکبر

> فرزند کمر بسة چپ و راس كفرے تھے تعلین اُٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے

اک دن تو مبیا تھا یہ سامانِ سواری اکروز تھاوہ گرد تھے نیزے لیے ناری محمل تھا نہ ہودج نہ کجاوہ نہ مماری ہے بردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری

ننھے کی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے تے بال کھے چروں بداور ہاتھ بندھے تھے

# دوسری مجلس عز اداری محبت کی بہجیان ہے

بِسُمِ اللَّهِ الدَّحُمٰنِ الدَّحِيْمِ تمام تعریفیں اللہ کے لئے درودوسلام محمدٌ وآل محمدٌ کے لئے

"اقوام عالم اورحسین کی عزاداری" اس عنوان پرہم مسلسل ۱۹۶۶م تک آپ سے گفتگو کریں ہے اقوام عالم یعنی دنیا کی جتنی بھی قویس جتنے بھی ملک ہیں انہوں نے حسین کی عظمت کو کیسے سمجھا اور حسین کی یادگار کو کیسے مناتے ہیں بیعنوان اس لئے انتخاب کیا گیا کہ مسلمان بیانہ بھی کے حسین صرف یہیں تک محدود ہیں، یوں تو ہمارا عقیدہ روحانی بیر ہے کہ وہ دو عالم کے امام ہیں، بیات ہرایک کی سمجھ میں نہیں آتی کہ حسین آدم کے بھی امام ہیں بور تی کے بھی امام ہیں ہوگی ویسین کے بھی امام ہیں ہوگی ویسین کے بھی امام ہیں جریل کے بھی امام ہیں جریل کے بھی امام ہیں ہوگی ویسین کے بھی امام ہیں، دوعالم کے امام ہیں، ہرشے کے امام ہیں، کیکن بیات ہرایک کی سمجھ کے بھی امام ہیں، دوعالم کے امام ہیں، ہرشے کے امام ہیں، کیکن سے بات ہرایک کی سمجھ کے بھی امام ہیں، دوعالم کے امام ہیں، ہرشے کے امام ہیں، کیکن سے بات ہرایک کی سمجھ کی بات ہی میں نبیل آتی اس لئے کہ بیر دوحانی بات ہے مادی نقط نظر سے کہ جہاں ذرائع ابلاغ میں نبیل شیلی ویژن ریڈ یوادر قوموں کی با تیں ہوتی ہیں وہاں ہم سامنے کی بات بتا رہے ہیں کہا گرآئی مسلمانوں کوز مین کی امام ہیں اور ہرقوم کے لئے مسلمانوں کوز مین کی امام ہیں اور ہرایت مسلمانوں کوز مین کی امام ہیں اور ہمایت

اقلاً عالم اورع اداري حين المحالي المالي المالي

کے لئے مسلمانوں کومقرر کیا گیا ہے تو چودہ صدیوں میں مسلمانوں نے کتنی اقوام کو مسلمان بنایا کیا تبلیغ کی ہے مسلمانوں نے اور کتنی تبلیغ کررہے ہیں ، کہاں کس کو کلمہ پڑھوا کرحلقہ اسلام میں لارہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اب بہت مشکل ہو گیا ہے کہ یہودی عیسائی یا ہند دمسلمانوں کے کہنے ہے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوجا کیں اب بہت مشکل ہو گیا ہے۔اس لئے مشکل ہو گیا ہے کہ اگر مسلمان کہیں بھی تبلیغ کریں کہ مسلمان ہو جاؤ توعیسائی ہندو کے گا کہ بھیاہم بہیں پر بھلے ہیں تم تو کلمہ پڑھتے ہی گلا کاٹ دیتے ہوکم از کم یمبودی ایک دوسرے کونبیس مارتے ہم عیسائی ایک دوسرے کونبیں مارتے ہم ہندو ایک دوسرے کوئیں مارتے تو رہنے دو بھیا ہم کلمنہیں پڑھتے ہم ہندو ہی سیح ہیں ہم عيسائي بي صحيح بين ہم يهودي بي صحيح بين تبليغ اب بهت مشكل موگئي ہے ليكن اگر قرآن سچا ہے اور ایک دن ساری دنیا کو ایک نقطے پر ایمان پر لانا ہے دنیاعدل وانصاف ہے مجرے گی اور ساری دنیا کوکلمہ پڑھنا ہے اور سب کودین النبی کی طرف آنا ہے سب کو اسلام کے دائر سے میں آنا ہے تو وہ کون لائے گاوہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آب أشيس تبليغ كرنے كے لئے جب الله مقرركرے كه كون منزل بدايت برآئة تو وبی ہادی قرار یائے گا، خدائی طاقت ہوتو اسلام کے دشمن کلمہ بڑھ کرمسلمان بنیں، تو الله نے اصل میں یہ طے کردیا تھا آ دم کو بنانے سے پہلے کدا گرہم دنیا کے کافروں کو کلمہ پڑھا کراپنامسلمان بنائیں گےتو بس ہادی مقرر کر دیاوہ نام حسینؑ کا ہے، ہدایت کی منزل يرحسين ميں جسين بارب ميں برقوم كوسين بلارب ميں اوراب تك چوده صدیوں میں جواسلام قبول کیا ہے غیر مذہب والوں نے وہ حسین کی وجہ سے بھی نے کچینیں کیا،اس لئے کہ اسلام جوا پنا خا کہ پیش کرتا ہے غیراقوام کے سامنے تو جب اس کوغیر مذہب والے پڑھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اسلام میں ہمیشہ خانہ جنگی ہوتی .

ورفع اقواعالم اورعزاداري حسين المحاص ١٣٠٠ وم ر بی مجھی جمل ہوئی مجھی صفین مجھی نہروان اور مجھی کر بلا ،اولا دِرسول کوعیسائی نہیں یہودی نہیں ہند ذہیں قل کرتے،''مسلمان'، قل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہم نے تو خودایئے اَئمَہ کوتل کیاتم قاتل ہواہیۓ رہنماؤں کے توایسے دین کے لئے روشیٰ بن جاتے ہیں حسین ایک ہدایت کا مینارہ بن جاتے ہیں اور آ واز دیتے ہیں کداگر دین کو بھھنا ہے تو ہم سے سمجھوہم سمجھائیں گے اور تہہیں فرق بتائیں گے کددین قبول کر لینا اور بے سملے دین کو سمجھنا اور ہے دین سمجھنا آسان نہیں ہے زبانی کلمہ پڑھنا اور ہے دین کی روح کو سمجھنا اور ہے،حسین کا بیٹم محرتم میں عالم اسلام کو بیہ بیغام دیتا ہے کہ کلمہ پڑھتے ہو تو دین کی روح کو مجھو کلے کی روح کو مجھو دین حقیقی کو مجھو، قر آن کے مقاصد کو مجھو، بغيبركى تبليغ كوسجهوا كريد محتم نه بوتو دين سجه مين نبيس آتا كون نبيس سجه مين تااس كئ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہرراستہ وین کابیآ واز دیتاہے ہم دین کی ست لے جارہے ہیں یہ ہراوحق لیکن کسی نے اب تک یہ دعوی نہیں کیا کہ سچاعلم ہمارے پاس ہے، جہال علم نہیں وہال صراط متقم نہیں ،جہل کے راستوں پر دین نہیں چلا کرتا ،ہم صرف اس کے وعوے دارنہیں بلکہ حق بجانب ولائل کے ساتھ کہا کرتے ہیں کہ تمام عالم اسلام میں علم صرف ہمارے پاس ہے اور ہمارے علم کے دروازے بندنہیں ہیں کھلتے رہتے ہیں اوروں نے درواز نے بیں کھو لے کس کے ہاں علم کے درواز نے بیں کھلے، ہمارے ہاں علم کے در دازے کھلے ہوئے ہیں یہ مجمعے اس بات کی دلیل ہیں کہ صرف لا ہور میں دو سو پچھپٹر سینٹروں میں علم کا درس دیا جار ہا ہےاور ہزار ہا درس لینے والے بیٹھے ہیں یہ اندازکس کے پاس ہے کہال ہے ہارے دم سے ان مجالس عزاکے دم سے عیدمیلاو النبي بھی قائم ہے بیندر ہے گا تو رہے الا وّل بھی ندر ہے گاسنر پر چم عیدمیلا دالنبی پینہ

لہرائیں گے۔کالے پرچم کےصدقے میں عیدمیلا دالنبی کا پروگرام ہے اگریہ برچم

اقراعالم اورع اداري سين المحالية المالية لے گیا کوئی تو وہ پر چم بھی ندر ہے گا اس پر چم کولگار ہے دواس کے سائے میں جی رہا ہے سرجھنڈایا کتان کا۔ کا لے جھنڈے کے سائے میں سب کھے ہے، کعیہ جمی اس کے سائے میں ہے،قر آن بھی ای کےسائے میں ہے،حاجی بھی ای کےسائے میں،فقہ بھی اس کے سائے میں ،سب اس کے سائے میں آ گئے کوئی اس کے سائے سے ماہر نہیں ہے، عالم اسلام اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم حنفی فقہ پر چلتے ہیں امام ابوحذیفہ نے جوراستہ بتایا ہم امام اعظم کے راستے پر چلتے ہیں تو امام اعظم امام ابوحنیفد کس حمندے کے سائے میں تھے امام جعفر صادق علید انسلام کے ہی تو شاگرد ہیں اعلان كردوكدامام محمد باقر عليه السلام كے شاگر ذنبيں تھے ہٹاؤ جھنڈے كے پاس سے توعلم كہال رہاجهل اى جہل رہ جائے گامعلوم بكر يعلم كى يونيورش سے وابسة كرتا ہے آ دی جب بھی کوئی اپنے کوعالم منوانا جا ہے گا تو یہ کے گا کہ ہم علی گڑھ کے پڑھے ہیں ہم بنجاب یونیورٹی سے پڑھے ہیں ہم آ کسفورڈ کے پڑھے ہیں ہم پرسٹن یونیورٹی کے پڑھے ہیں بھی تو کے گانا آج تک نہیں ساکداُس مدرے کے پڑھے ہیں جہاں جعُقلَرُ ياں ڈالی جاتی ہیں کوئی نہیں کہتا کوئی نہیں کہتا جہاں علم بٹتا ہےلوگ وہاں کی نسبت دیا کرتے ہیں ، کا کنات میں علی یو نیورٹی سے بوھ کرآ ل محمد کی درسگاہ سے بوھ کرکوئی علمی درس گاہ نہیں سب بہیں سے عزت شہرت لے گئے غوث الاعظم بہیں سے لے گئے امام ابوعنیفہ میں سے لے گئے ،امام مالک میں سے نکلے امام شافعی بہاں ہے نكام الم حنبل يبال سے يا ه كر نكارا آج تك جو كھسكھ رہے ہويہيں سے سكھ رہے ہوعلم علم علم علم اس علم کے درواز ہے کو نہ کوئی بند کرسکتا ہے نہ آ کھاڑ سکتا ہے نہ تباہ کر سكتا ہے علم نتانبيں على عليه السلام نے فرماياعلم وه دولت ہے جھے كوئى ڈاكولوث نبيں سكتا انسان کی جان نے سکتا ہے دہشت گرد ہماراعلم نہیں چھین سکتاعلم زندہ رہے گاعلم زندہ ہاں زندہ رہتا ہے انسان کہاں زندہ رہتا ہے انسان کہاں زندہ رہتا ہے نوے پچانوے کا ہوکر مرنا تو ہے ہم مرجا کیں گے علم زندہ رہے گا مرکئے حافظ کفایت حسین مرحوم کہاں جسم باتی ہے لا ہور میں چرچا بنجاب میں چرچا کس بات کا چرچا ہے کیا وہ زندہ ہیں علم کا چرچا مرکئے فاتح نیکسلا جناب بشیرصا حب مرکئے اس منبر پر پڑھنے والے جناب اظہر حسن زیدی صاحب مرکئے اس منبر پر پڑھنے والے جناب اظہر حسن زیدی صاحب میں بات کا ذکر ہے علم علم ،علامہ حائری قزلباش ہاؤس نارحو یلی میں مجلس پڑھنے والے مرکئے نیس ہیں کس بات کا چرچا ہے علم علم ،کہاں ہیں اقبال نہیں بین اقبال نہیں اقبال کس بات کا چرچا ہے علم علم ۔

پوچھتے کیا ہو ندہب اقبال خاکسار بو ترابی ہے

علم علم علم علم علم اندہ ہے علم زندہ رہ گا۔ زندہ کی کونیس رہناموت ..... موت کے اگر چارٹ (Chart) بنائے ہیں تو اس میں فتح نہیں ہے اورصاحب علم کی موت اُس کی فتح ہوتی ہے جابل مرتا ہے تو ہے نام ونشان مرتا ہے جابل مرتا ہے تو نسلیں فتم کر کے مرتا ہے عالم مرتا ہے تو قیامت تک کی نسلیس بنا کر مرتا ہے ، بجھو بجھو موصوت ہے فتح نہیں ہے کوئی کسی کوئی کسی کوئی کسی کوئی کسی کوئی کسی فقل کر دے گا تو کا میاب ہو جائے گا ، احمق ہے وہ اور میں اقد ام کرنے والوں کو پچھ نہیں کہتا اس لئے کہ وہ جابل ہیں ، میں اس لئے دو جملے کہتا ہوں جس نے یہ بیان کا غذ پر بنایا ہے کہ پاکستان کی گولڈن جو بلی یوں منواؤ بیشیعوں کا مسکنہیں ہے میر ہے بھا نیوصرف شیعوں کا مسکنہیں ہے کہ بنا ہی کی بیان ہیں ہی مرطرف قبل و غارت ہے ہے ہا ور وہ ہے کہ ہم کس طرح پولیس کے پریشانیاں ہیں ہر طرف قبل و غارت ہے ہے ہا ور وہ ہے کہ ہم کس طرح پولیس کے سائے میں اور فوج کے سائے میں مجلوں میں نگل رہے ہیں ہماری مجلوں کوخطرہ ہے اور امام باڑے اور ام ہاڑے و کوخطرہ ہے ،اگر ہم کوئم ہے خطرہ ہے تو تم کو یہود یوں سے اور امام باڑے اور امام باڑے اور ام میا شرح ہے وہ اگر ہم کوئم ہے خطرہ ہے تو تم کو یہود یوں سے اور امام باڑے اور امام باڑے وہ کوخطرہ ہے ،اگر ہم کوئم ہے خطرہ ہے تو تم کو یہود یوں سے اور امام باڑے اور امام باڑے اور امام باڑے وہ کو یہود یوں سے اور امام باڑے وہ تو تم کو یہود یوں سے اور امام باڑے اور امام باڑے وہ کو یہود یوں سے اس کو یہود یوں سے اور امام باڑے وہ کو یہود یوں سے اس کو یہود یوں سے کو یہود یوں سے اس کو یہود یوں سے کو یہود یوں سے کو یہود یوں سے کو یہور یوں سے کو یہور

خطرہ ہے اگر ہم تم سے نہ بیج تو تم یہود بول سے کب بچو گےتم ہندوستان کے پیمار حکمرانول ہے کیسے بچو گے، کیسے بچو گے سرحد پردشمن بیٹھے ہیں اوران کی دوستیوں کااور وشمنیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہم تو قربانی ویتے آئے ہیں ہمارا تو کام ہے علم وے کر آخرت کاسفراختیار کرنا، ہماری زندگی کے مقاصد ہیں پچھ ہم جہل میں نہیں جیا کرتے ہم اینے زندگی کے لحات کوضا کع نہیں کیا کرتے۔ایک ایک لحد کار آمد بناتے ہیں اور اس کے بعد موت آ جائے تو آ جائے ، کیوں اطمینان بہے کہ یہاں سے اچھی زندگی اور یہاں سے اچھارہن مہن اور معصومین کا قرب ملتا ہے کوئی پریشانی نہیں جس کے لئے کام کرتے ہیں دنیا کے لوگ چند پیپوں کے لئے باہر کی قوموں کا کام کرتے ہیں ہم اہل بیت کا کام کرتے ہیں لوگ رشوت لے کر کام کرتے ہیں ہم اہل بیت ہے کچھ لئے بغیر کام کرتے ہیں کوئی تنخواہ مقرر نہیں ہے رسول اللہ کی طرف سے ہماری کیکن ہر آ دمی اسینے فرائض انجام دے رہاہے فرش بچھانے والافرش بچھار ہاہے مجلس میں آنے والامجلس مين آرباب مرشيه يزعن والامرشيه يزهر بابتقريركرن والاتقريركرر با ہے، بغیر تخواہوں کے فریصنہ روحانی ادا ہور ہاہے، طاقت کو بچھ لینا تھا چودہ سو برس میں اورب جوالمسنت حفرات بريلوي گروپ بهارے ساتھ آ كرمجلس ميں بيٹيتے ہيں سجھ دار بیں انہیں معلوم ہے کھلم یہال ہوتا ہے ادرای لئے اُن کی طرف ہے ہم کواطمینان رہتاہے کہ چونکہ انہیں اپنا بھی جلوس نکلوا تا ہے رہیج الا وّل کا تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری بقاشیعوں سے ہےجس کونہ بیجلوس نکالنا ہے نہ وہ جلوس نکالنا ہے صرف تخریب کاری كرنا يصرف اس كونام استعال كرناب صحابه كوبرا كہتے ہيں صحابه كوبرا كہتے ہيں صرف ایک نام لیا ہوا ہے نام استعال کررہے ہیں لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر کہدر ہا ہوں کہنام استعال کرنے والے مجھ سے صرف ایک بار بات کریں جو صحابہ کانام لیتے میں کہ ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے تو ہم پھر چیننے (Challange) کررہے ہیں اور گزشته برسول میں کریکے ہیں کہاب تک کی تاریخ میںمسلمانوں کی تیرہ ہزارصحابہ کا نام ہے، سوکا نام تم سناؤ تو جانیں و <u>یکھئے میں چیلن</u>چ (Challange) کررہا ہوں سوکا نام سوتو بہت دُور ہے پچاس کا نام اور ہم ای منبر پر بیٹھے ہیں اور شروع کریں تو تیرہ ہزار کے نام بتا ئیں گے انہوں نے کیا کام کئے ریجی بتا ئیں گے، قبیلہ بتا ئیں گے قوم بتائیں گے کہاں رہتے تھے بتائیں گے کیا کیا تیا بتائیں گے صحابہ کوتم مانتے ہویا ہم .....آپ بتا يے بہت بدى بات ہے بينام لئے جارہے ہيں نام لئے جارہے ہيں چند سوال اگر میں کرلوں خدا کی شم چند سوال کرلوں پورے یا کستان کے ہر فرقے کے علماء بغلیں جھا نکنے لگیں گے صرف اتنا بتاوہ بہت حضرت عمر کا نام ہے کہ ہم انہیں برا کہتے میں حالانکد انہیں کا نام لے لے کر بہت ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ ان کونہیں مانے تم مانتے ہو ناچلوتم مانتے ہوجیلنے(Challange) کررہا ہوں در دن کاوقت دیتا ہوں یردادا کا نام بتاؤ.....اورسگر دادا کا نام بتاؤ دیکھودادا چیوژ دیا اس لئے که خطاب اور نوفل تک توسب بتادیں گے باب دادا کانام ادرا گرسات پشتوں تک بھی تم نے بتادیا تو ہم بمجھیں گے کہتم مانتے ہولیکن ابھی امتحان ختم نہیں ہوا ہم دیکھیں گے کہ کتنی محبت ہے حضرت عمر ہے تمہیں ، پہلے ہم آ زمائیں گے کہ محبت ہے یاسیا ٹی نعرہ ہے ،محبت آ زمائی جاتی ہے ہم نے محبت کے امتحان دیے ہیں ، تب یہاں بیٹھے ہیں اہل بیٹ نے ایسے نہیں چناہے ہم کوہم نے ملے کٹائے ہیں تب انہوں نے منبر دیا ہے اہلِ بیٹ امتحان کر کے دیتے ہیں اللہ بھی امتحان کر کے مرتبہ دیتا ہے ، ابراہیم کواور اساعیل کو یہاں پہلے امتحان ہوتا ہےتم بھی توامتحان دواگر سات پشتیں تم نے بتا بھی دیں حضرت عمر کی تواب چیلنج کرر با ہوں حضرت عمر کی ماں کا نام بتاؤ نانی کا نام بتاؤ دادی کا نام بتاؤ پر دادی کا

نام بتاؤ، بردادی کا نام بتاؤ، سگودادی کا نام بتاؤ میں اٹھارہ پشتوں تک نانی اور دادیوں کے نام بتاؤں گا۔ ماننااور ہے محبت کرنا اور ہے حضرت عمر سے محبت بھی کروصرف مانو نداور محبت کی دلیل مدے کہ ہم مہیں بتاتے ہیں کہ محبت کیے کی جاتی ہے توجہ جہال جہاں مسلمان ہیں ہار ہے شیعہ تی بھائی آج سب ہاری آج کی تقریر کو گھر جا کرایے بچوں کو محلے کے علماء کو سب کو بتا کیں کہ خلفاء سے محبت بھی تو کر وصرف سیاسی نعرہ مت بناؤ ،خواہ نخواہ کا شرنہ پھیلاؤ ،شیعوں کوکوئی غرض ان باتوں سےنہیں ہے وہ صرف ذکرِ اہل بیت کرتے ہیں کیکن ہم پرالزام لگاؤ گےتو پھراس کوہم یوں مجھا کیں گے تمہیں کہ تم غلط كہتے ہوغلط كہتے ہواب ميں كهدر باہوں عليٌّ كى ماں كانام فاطمه بنت اسدُّعليٌّ كى نانی کا نام فاطمہ زائد ملی کی دادی کا نام فاطمہ مخز دمیہ،اس طرح تم بھی بتاؤعلی کے تین بھائی طالب عقیل جعفر ،حضرت عمر کے کتنے بھائی تھے نام بتاؤعلی کی ایک بہن اُم ہانی حفرت عمر کی کتنی بہنیں تھیں بتاؤ، حضرت علیٰ کاسب سے بردا بھا نجاعلی بن ہمیر وعلیٰ کے بہنوئی کا نام ہیر ہ ،حضرت عمر کے بہنوئی کا نام بتاؤ ،حضرت عمر کے بھانجوں کا نام بتاؤ علیٰ کے بھینیج موی بن عقیل ،عبد الرحمٰن بن عقیل ،عون بن عقیل ،محد بن عقیل ،سعید بن عقيلٌ عبدالله بن جعفرٌ عون بن جعفرٌ جحمه بن جعفرٌ ، آن بيتيج ، حفرت عمر كيصرف حيار بھتیجوں کے نام بتاؤ سنتے جائے علی کے اٹھارہ بیٹے محبت بتار ہاہوں کیسے ہوتی ہے ماننا اور ہے محبت کرنا اور ہے علی کے اٹھارہ بیٹے بڑا بیٹاحسن بن علی پھرحسین بن علی پھر محمہ حنفية پھرعباس اکبڙ، پھرعون اکبڙ، پھرمحمدا کبڙ، پھرعمران بن عليّ پھرعبدالرمنٰ بن عليّ ، پھر عباس اصغرت بيرعبيد الله بن على ،عبدالله بن على ،عبدالله اكبر ،عبدالله على اصغر ، على ك اٹھارہ بٹیاںسب سے بری ندین پھرام کلثوم، پھررملہ، پھرنفید، پھرر قیہ،میمونہ بنت علىّ ،أمّ بإنى بنت عِلىّ ،أم أنحسينٌ بنت عِلىّ ، فاطمه بنت عِلىّ ، خديجه بنت عِلىَّ ، المعاره بيثير

اٹھارہ بیٹیال حضرت عمر کے یا پچ بیٹے اور یا پچ بیٹیوں کے نام بٹاؤ،حضرت علیٰ کی تیرہ يبيال سب سے يہلے جناب فاطمة پرخوله بنت جعفر، پرام البنين پر اساء بنت عميسٌ ، پھراُم حبيبٌ پھراُم معيدٌ پھرليلٌ بنت مسعودٌ ،حضرت عمر کی سات بيبيان تعين سات میں سے ایک کا نام بتاؤ کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا ہوں تم لکھ کے بھیجنا کمابوں میں تلاش کرناایک دم سے تقریر میں کیا سناؤ کے لیکن پیربات بتائے دیتا ہوں حضرت عمر کی سات بیبیال تھیں ،اور ساتوں کے نام اُم کلثوم تھے ،کون ی اُم کلثوم علی کے پوتوں کے نام کہاں تک جاؤ گے محبت کی دلیل چاہیے مجھے پروتوں کا نام سکڑ پوتوں کے نام علی سے چلوتو یہاں تک نام گنا تا اپنے شجرے بتاؤں ، ہے عالم اسلام میں کوئی فاروتی جوا بناشجرہ حضرت عمر سے اپنے نام تک ساری پشتیں ملائے ہماری علیٰ سے لے کر پینتیس (۳۵) پشتیں بنتی ہیں سناؤں ابھی سناؤں محبت کروضافاء ہے محبت کروسیا می نعرہ مت بناؤ،خلفاء کے نام کواسلام کوسیاس نعرہ مت بناؤ کوئی بھی ہوکسی فرقے ہے تعلق رکھتا ہوملم ہوکسی قتم کا بھی آ دمی ہومجت کرواینے مذہب سے اپنے دین ہے اپنے مسلک سے پہلے محبت کر و بمجت کر کے پھر تبلیغ کرنے نکلو ہم اُن کی سیرت پڑھل کریں ان کے اقوال پرچلیں ہم سے کہ رہے ہوئی والوں سے کہدر ہے ہو کیے کریں چیلنج کیے کریں ،عربی میں پہلی کتاب حضرت عمر پرکون حاکھی گئی ، نام بتاؤ فاری میں حضرت عمر ىرىپلى كتاب كون كاكسى گئى نام بتاؤ ، أردويى پېلى كتاب حضرت عمريد كون ئاكسى گئى ، نام بتاؤ، ہم بتاتے ہیں عربی میں پہلی کتاب حضرت علی پر کونی ، فاری میں پہلی کتاب کنی اُردو میں پہلی کتاب کون سی حسن پر پہلی کتاب کون سی حسین پر پہلی کتاب کون ی ، فاطمہ پر پہلی کتاب کون می عربی میں فاری میں ،اُردو میں فرنچ میں جرمن میں جس زبان میں کہوہم بتا ئیں محبت اور ہے ، سیاسی نعرہ اور ہے ہاں بریلوی گروپ اہلِ سنت والجماعت خلفاء سے بھی محبت کرتے ہیں صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں از واج رسول سے بھی محبت کرتے ہیں اور وہ میرجانتے ہیں کہ ہم بھی سب سے محبت کرتے ہیں جھوٹے الزامات نگا کرایئے سیاس مقاصد کوئی پورے نہ کرےاوراس کا کنٹرول صرف حکومت کونبیں کرنا سب سے بڑی ذمہ داری اخبارات کی ہے کہ صیح ہمارے عقائد اخبارات کو بیربتانا جاہئے کہ ہمار ہے عقائد کیا ہیں ہمیں کسی کو برا کہد کے کیا ملے گاتھم قرآن ہے اگر حکم قرآن ہے اگر حکم قرآن نہ ہوتا تو خدا کی شم تو نہ ہم فرعون کو برا کہتے نہ نمرود کو برا کہتے نہ شداد کو، وفت کہاں محبت کی باتیں کرنے میں ارے ابراہیمٌ کا ذکر کرتے کرتے زبان تھکتی ہے تو نمرود کا ذکر کیا کریں تین سوآ بیتیں تو قر آن میں موٹی پر ہیں وہی نہیں ختم ہوتیں تو ہم فرعون کا ذکر کیا کریں جناب صالح اور ہود کا ذکر کر کے تھک جاتے ہیں تو اب ہم شداد کاذ کر کیا کریں تو اگر حکم نہ ہوتا کہ نبم اللہ کے ساتھ شیطان کو بھگا و تو اس وفت بھی نہیں ہےاس لئے کہ کروڑ ھاحدیثیں اہل بیٹ کی شان میں ہیں یہی ایک موضوع کاحق ادا ہوجائے ،اقوام عالم اورحسینٌ اس میں تمخاکش کہاں ہے ہے کہ ہم کسی کو برا کہیں۔اس غلط بھی کو پنجاب اور سندھ کے اخبارات دور کریں۔ اخباروں کی ذمہ داری ہے سارے اخباروں کی ذمہ داری ہے جس طرح کام بگاڑا ہے انہوں نے پیاس برس میں گولڈن جو بلی ہیہے کہاس کام کو نبھاؤ ہمارے خلاف جو یرو پیگنڈااخباروں نے کیا ہے شیعہ مذہب کے خلاف اخباروں کا کام ہے کہ گولڈن جویلی سب سے اچھی ہے ہوگی کہ جو ہمارے خلاف پر وپیگنڈہ ہے اُس کو دور کر د۔ ہم نہ كسى زوجهُ نبى كو برا كہتے ہيں نه كسى صحائي پيغبركو برا كہتے ہيں اوركو ئي نہيں كہتا جاؤ ڈ ھائى ہزارسینطر ہیں جا کرس لوسوائے اتحاد کی باتوں کے سوائے امن کی باتوں کے کھے نہیں مے گامن کا پیغام ہے حسین کا پیغام اگر تخریب کا پیغام ہوتا تو دنیا کی کوئی قوم نہ مانتی

اقراعالم اور عزاداري حين المحال المالي المال

کوئی قوم تسلیم نہ کرتی اس لئے کہ اللہ نے کا ئنات کا مرکزی نقطہ کر بلا کو بنایا کہا ہے کا کنات چکر لگائے گی کس نقطے برنقظ کربلا برگھوم رہی ہے زمین برکا کنات چکر میں ہے اور مرکز ہے کر بلامرکز کر بلاعالم نور میں علم دیا پرور دگار نے روحوں کو کہ یہ سین میں یر بلا ہا اللہ کومعلوم ہاس میں شمری روح بھی ہے بزیدی روح بھی ہے اللہ نے پیدا کیاشمر کوبھی اور پزید کوبھی کیوں پیدا کیااس لئے نہیں مارا کہ دنیا میں جا کیں گے تو باطل بنیں گے یہاں اقر ارکیا کہ حمین امام ہیں اللہ ہے نبی ہے وہاں جا کیں گے تب بغاوت کرتے ہیں تو بغاوت کرلیں ، آنا تو اس طرف ہے اللہ سزامیں جلدی کیوں نہیں كرنابية ب كومعلوم بامام حسين عليه السلام جب مكه سے جلنے لگے تو حضرت عمر كے بيغ عبدالله بن عمراورعبدالله ابن عباس اور محمد حفية بينينول حضرات آئے اورامام حسين ے کہا کہ آ بہیں مکمیں قیام سیجے آپ ویزید سے خطرہ ہے تو آپ نے فرمایا میں سسى جنگل میں مارا جاؤں بہتر ہے میرے لئے کہ خانہ کعبہ میں مجھے ایک خراش بھی آ جائے میں نہیں جا ہتا کہ نبی کے نواسے کا خون کعبے کے حن میں گرے اور سنوا گر میں چیونٹی کے بل میں بھی گھس جاؤں گا تو بھی پزید مجھے قتل ضرور کرے گا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا متیوں کو خاطب کر کے کہا سنو بنی اسرائیل نے صبح سے لے کرعصر کے وقت تک ایک دن میں ستر انبیاء کوتل کر دیا اور پوری قوم اطمینان سے بازاروں میں پھرتی ر ہی کھاتی رہی پیتی رہی چلتی رہی پھرتی رہی ،اللہ نے عذاب میں جلدی نہیں کی ۔ستر ا نبیاء مارے جا کمیں تو اللہ عذاب نہ لائے ،اور کہے بازاروں میں چلو کھاؤ پیوتفریج کرو عذاب نہیں آئے گاستر انبیاء تل ہو جائیں اور سب اطمینان سے اپنے اپنے گھروں میں سو جائیں محرّم ہے پہلے ستر سادات مارے جائیں ملک میں سب چلتے رہیں پھرتے رہیں سوتے رہیں کھاتے رہیں عذاب میں جلدی نہیں کرے گااللہ جلدی نہیں جلدی نہیں کیوں جلدی نہیں کرتا امام صین فرماتے ہیں اس لئے کہ اللہ کی پکڑ مضبوط ہود ہے در ہے اندھی نہیں سزادے گا، تو ایک سزاے نہیں پچتا تو اس نے جلدی نہیں مزادے گا، تو ایک سزاے نہیں پچتا تو اس نے جلدی نہیں کرتا اللہ اور جمیں اس کی پرواہ نہیں کہ جم سب قبل کر دیئے جا کیں یہ ہے آخرت پدیفین سے ہے اپنے رب پریفین صرف دنیاوی عدالتوں میں نہیں ہم کو انجام دیکھنا، پہلے انجام تو دیکھنے کا مزہ دہاں آئے گا اور اس دنیا میں پھر نہیں واپس آئیں گے بھائی ساٹھ ستر برس یہاں رہنا ہے اور پھر وہاں واپس واپس آئیں گے بھائی ساٹھ ستر برس یہاں رہنا ہے اور پھر مہاں واپس واپس آئیں گے بعد یہ سب فنا ہے اور ایک ٹی دنیا کا آغاز ہے اور قرآن کہتا ہے سور ہُ اعراف میں کہ

الْمَوُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمُ لَا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ ﴿ أَدْخُلُواالْجَنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ وَلَا أَنْتُمُ تَحْزَنُونَ (سورة الاافَراتَ يت ٢٩)

جب جبنم والے جبنم میں ڈالے جائیں گے تو مڑمڑ کے کہیں گے کہ وہ سب کہاں ہیں جن کو ہم کا فرسجھتے تھے، وہ کہاں ہیں یہاں وہ تو نہیں آئے، وہ یہیں ہیں خیمہ سادات میں ہیٹے ہیں جیب بات ہے یہ کیوں نہیں گئے وہاں تو ایساایسا ہے اتنایقین ہے آخرت پر کہ ہم ڈرانہیں کرتے خون نہیں آتا اور پھرنظر میں پوری تاریخ ہے عالم نور سے تو ہم و کھور ہے ہیں عالم آخرت تک چھوٹی چھوٹی تاریخ کی کتابیں لکھ کر بچوں کو پڑھا وینا یہ عبد ہے بس ختم ہیں پہلی سلطنت اور یہ دوسری اسلای حکومت، ہم اپنی سلطنت کو خلقت آ دم سے پہلے سے دیم کھر ہے ہیں اور قیامت تک دیکھ رہے ہیں وہ سلطنت حسین جس کے مالک ہیں، ہم سب حسین کی رعایا ہیں حسین ہمارا بادشاہ ہے اور اُس کی سلطنت چھوٹی کی نہیں ہے عالم نور میں اعلان ہوا کوئی پرواہ نہیں اچھا پر یہ تو اور اُس کی سلطنت چھوٹی کی نہیں ہے عالم نور میں اعلان ہوا کوئی پرواہ نہیں اچھا پر یہ تو حسین گوٹل کر دے گا، تو ہم ظالم نہیں ہیں کہ ہم یہیں مار دیں اور پیدانہ ہونے دیں تو حسین گوٹل کر دے گا، تو ہم ظالم نہیں ہیں کہ ہم یہیں مار دیں اور پیدانہ ہونے دیں تو

پیدا ہوگا تو بادشاہ ہے گا مالک شام ہے گا تو نشکر مقرر کرے گا کہ کر بلا میں حسین کوتل كرے گا تو يرورد گار ..... اتنا بى كركد جب يزيد نے اراد وكرليا ہے كدكر بلا ميل حسين مارے جائیں گے تو آج ہی لشکر کوفنا کر دے کم از کم شمر کے ہاتھوں کومفلوج کر دے یزید کی موت ہو جائے ،مر جائے ،حسین تو چ جائیں ،اللہ کہتا ہے نہیں ان کو اپنا کا م کرنے دو حاری پکڑاور ہے حارا کام اور ہے ہم رب ہیں مید ہماری تخلیق ہیں ہم نے انہیں بنایا ہے ہم ان سے ڈرانہیں کرتے انہیں اپنا کام کرنے دو۔نمرود نے آگ جلائی۔اللہ بیتو آ گ جل گئی تیرے لئے آسان ہے بادلوں کو بھیج بارش ہوآ گ بجھ جائے ہم ایسا کیوں کریں تمہارا کہا کیوں ما نیں تم کون ہمیں رائے اور مشورے دینے والے ہوتے ہوکوئی ہم نے شوری کمیٹی بنائی ہے کہ ہمیں مشورے دے رہے ہو۔ تم کون ہوہمیں رائے دینے والے جو ہمارے علم میں ہے وہ کریں گے ہم کا مُنات کے رب ہیں،اے بروردگارد کیمنجنق میں بٹھا دیا گیا ابراہیم کواب تیرے خلیل کو میہ پھینک ویں گے آگ میں پروردگار کہے گا بھینکنے دو۔ جونجنیق چلار ہاہے یااللہ اس کے ہاتھوں کو تبت یدیٰ کر دے تو ڑ دے اس کے ہاتھ قطع کر دے اس کے ہاتھ۔ کیوں کریں۔ کیوں مانیں تمہاری بات کیا ہم نے نظریاتی کونسل بنائی ہے جوتم نظریے پیش کررہے ہو۔ جیب بیٹھوہم تمہاری رائے کیوں مانیں ہماراعلم تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گاہم وہ كريں م جو جاراعلم ہے، جارى رائے تو مان نہيں رہا ہے جو اشرف ہے تو جبريل بولے ہم جائیں مددکرنے تو اب ظاہر ہے ملک تھاسید الملائکہ تھا اللہ نے کہا حسرت ہے تو جاؤ دیکھ لوتو جبریل نے برواز کی اور چلے ، کہایا خلیل اللہ مدد درکار ہے ، کہا در کار ہے گرتم نہیں،ایابے نیاز ہو،ہم اتنے بے نیاز ہیں ابراہیم کی طرح مدد کردیا نہ کرو ہمیں حکومتوں سے مدددر کا زمبیں ہم اپنے رب پریقین کئے جیٹھے ہیں تو عز اداری کررہے

ہیں اُس کی مرضی ہوتو ہم سب جل کے کٹ کے مرجا کیں ،اُس کی مرضی ہوتو ہم یو نہی زندہ رہیں اور ہمارا بال بھی کوئی بریانہ کر سکے اس کی مرضیوں پر ہم چل رہے ہیں ،سفینیہ نوح ہے میجلس عزا، پیشتی نوخ ہے اور بیاللہ کی امان میں ہے اللہ کا میا ہے ہے اللہ کا اپنا بادبان ای پرلگاموا ہے کشتی چل رہی ہے ہم الله پرتکید کئے بیٹے ہیں ابراہیم نے کہاہاں مدد در کارے مگر اُس ہے، کس ہے؟ جوخود جانتا ہے دل کاراز جانتا ہے، ای لئے توہم دل کاراز کسی کو بتاتے نہیں ،ابراہیم نے بھی جبریل کونہیں بتایا کہاا چھا، ہٹ گئے جبریل و تواب کیا ہے،اللہ ہر چیز کاا نکار کیوں کررہاتھا آپ کے کہنے پر آپ نے کہا یہ کردویہ کر دویہ کردو۔اُس نے کہادہ کریں گے جوفر شتے کے اختیار میں ندانسان کے اختیار میں وہ كريں كے جوتمهار بے تصور ميں بھي نہيں آئے گا، بيآ گ ميں گئے پہنچ آگ ميں كہا ہم چھوٹے بن جاتے آگ بچھا کر بدلہ لے کر جو کام اُس نے کیا تھاو یہا کام کرتے ہم اُس کے ہاتھشل کر دیتے تو وہ کہتا کہ بدلہ لے رہا ہے تو ہڑا ہے تو تو نے میرے ہاتھ خشک کر دیئے ایک ایسا کام جونمرود ہے بھی متعلق نہیں جو جبریل ہے بھی متعلق نہیں جس میں کسی کوکوئی شکوہ ہی نہ ہو کہ اللہ نے ظلم کیا۔ آ گ کوگلزار بنایا آتش کدے کے شعلے پھول بن گئے اک ٹئ بات ہوگئی ،اللہ کا دوست ، دوست دوست کے لئے قربانی دے تو کہا آگ میں پھیکا جائے ہم اللہ کے لئے قربانیاں دیں محرّم میں ہرسال اللہ کے اس دین کو باقی رکھنے کے لئے تو کیااب بھی اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا۔اب بھی ہمیں جہنم دےگا ہم تیرے سارے کام کریں پھر بھی ہمیں جہنم ملے ، کہانہیں نہیں آگ میں گرے قرآن نے سورہ صافات میں آ واز دی.....

> وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لِأَبْرُهِيمَ (سورة صافات آيت ٨٣) "ابرا بيم الماري شيعول مين سايك شيعه قال"

کیا بتایا اللہ نے اللہ نے بتایا کہ اگرشیعہ آگ بیس پھینک ویا جائے توشیعہ کے آگرار بن جاتی ہے، وہ دن نہ آئے کہ ہم جہنم میں پھینکے جائیں اس لئے کہ بردا نقصان ہو جائے گا اگر ایک شیعہ بھی جہنم میں چلا گیا تو فوراً جہنم گلزار بن جائے گا اس لئے کہ شیعہ آگ بین پہنچا اور آگ گلزار بن ، قرآن میں ہے جناب ابراہیم پہنچ اور آگ گلزار بن گی ، اب سمجھے آپ اگر دنیا کی سمجھ میں اب بھی شیعہ بہیں آیا تو قرآن سے سمجھے کہ شیعہ ہم پلڈ ابراہیم ہوتا ہے، اور چونکہ قرآن نے اعلان کیا کہ ابراہیم شیعہ سے سمجھے کہ شیعہ ہم پلڈ ابراہیم ہوتا ہے، اور چونکہ قرآن نے اعلان کیا کہ ابراہیم شیعہ سے تو شیعوں نے کہا دیکھوہم آگ پر بھی چلتے ہیں اور قدموں سے آگ کو بجھا دیتے ہیں روند دیتے ہیں آگ کو روند دیتے ہیں ہم جلانہیں کرتے ذو معنی جملہ ہم ہم کی سے جلانہیں کرتے نہ آگ ہو جا کر تے ہیں جہنہ کے بین نہ کی ہے جا در سب سے بڑی فعت دنیا کی سب سے بڑی فعت علم ہواور ہرند ہوتا ہے۔

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا الهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدُ النَّهَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدُ النَّهَ ال

"کافرتواللہ کے خاص لوگول سے فضیلت کی وجہ سے حسد کرتے ہیں جو اُنہیں اللہ فے دیا ہے تو اس کا کیا علاج ہے، ہم نے تو ابراہیم کی اولا دکولیعن آل محمد کو کتاب اورعلم و حکمت عطاکی اور اُن کو مُلک عظیم بھی دیا"۔

ہم کس سے حسد کریں گے ،ہم جہلاء سے حسد نہیں کیا کرتے ،علم کا خزانہ یہاں ہے دنیا ہم سے حسد کریں گے ،ہم جہلاء سے حسد نہیں ہے دنیا ہم سے حسد کرے بی فرش پر بیٹھنے والا ہر جوان ہر بچہ ہر خاتو ن علم کے سمندر ہیں اور جوآ گیا اس محفل ہیں کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو وہ عالم بن کے جاتا ہے ایک بارعلی تعلق رکھتا ہو وہ عالم بن کے جاتا ہے ایک بارعلی

اقراعالم اورعزاداري حين المحالي المحالي المحالية والے کی صحبت مل جائے آرمی ریزی ہوئی تنتی سوئزر لینڈ میں اور کمانڈر (Commander) نے کہا کیوں آئے ہوا کیا سیا بی علی والاتھا ، کہا چھٹی جا ہے ، کہا کیوں، کہاکل عاشور ہے چھٹی جائے، کہا پہلے ہمیں یہ بتاؤ اسلام میں سب سے بها در کون ہے، کہاعلی ..... کہاتم نے صحیح جواب دیا، کہنے لگے اب آ ب بتا کیں، کہا دیکھو علی بہادر تھے تو ممرعلی ہے کہیں زیادہ بہا درعلی کا بیٹا عباس تھا جس نے بھوک اور پیاس میں جنگ کی تھی ۔ یوں اقوام عالم مطالعہ کرتی ہیں حیثی کارنا ہے کا ، جب میں ساؤں گا آ پ کودنیا کی ہرقوم نے کر بلا کو کیسے سمجھا، جب میں سمجھاؤں گا آپ کو دنیا کی ہرقوم نے کیے کر بلاکو مجھا بہت بوی کتاب ہے تاریخ چائا، بہت مشہور کتاب ہے کارکورین کی کتاب ہے اور اُس میں جا کا China کی تاریخ لکھی ہے جا کا China کی تاریخ سے حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن عجیب بات ہے کہ اسلام کی تمام شخصیات میں اگر اسلام سے کسی کانام ہے تو حسین کانام ہے پوری کتاب میں صرف حسین کانام ہاور کہال یہ نام آیا جب أس نے جائا كے بهادروں كاذكر كيا اور أن كاموازندونيا کے شجاعوں سے کیا تو اس نے بیہ جملہ کھھا کہ پوری کا نئات میں جتنے بہادرگز رہے ہیں اُن تمام بہادروں میں سب ہے بہادر حسین تھے اور حسین سے بہادرروے زمین برکوئی نہیں گزرااس لئے کہ نین دن کی بھوک پیاس میں جس کا جوان بیٹا اور جوان بھائی مار دیا جائے اُس کے بعد بھی حسین بول اڑے جیسے شیر اڑتا ہے، اور ہم نے تاریخ میں حسین ے بہادر نہیں دیکھا کارلائل، گبن ،جواہرلال نہرو، سبعاش چندر بوں ،گاندھی ،لیافت علی خان، قائد اعظم محرعلی جناح ، جرچل ، نپولین ، بڑے بڑے سیاست دان جینے بھی گزرے ہیں سب نے اپنے سرکو حسین کی بارگاہ میں جھکایا کوئی شخصیت حسین کے مقابل نہیں لا سکتا کہ کا نئات کے بادشاہوں نے تاجداروں نے ساہیوں نے

بہادر دل نے دانشوروں نے شاعروں نے خراج عقیدت کسی اسلامی شخصیت کو پیش کیا ہواُس میں ندانبیاء آتے ہیں نہ خلفاء آتے ہیں نہ صحابہ آتے ہیں صرف حسین ایک مستى صرف حسين " ' روح لياقت ' ، لياقت على خان كى سوائح حيات اور جب أن كى ماں کا انٹرویولیا گیا کہ لیافت علی خان یا کشان کے وزیرِ اعظم کے بجین کا کوئی واقعہ سناہیۓ تو ماں نے کہا ہم نے لیافت کے بجین میں بس ایک ہی بات دیکھی جب محرّم کےجلوس نکلتے تو لیافت دوڑتا ہوا جا تااورغلم اورتعزیوں کےجلوس کے پیچھے دوڑتا اورگھر آ كر پھراينے ہاتھ سے تعزيہ بنا تا ور مال كہتى ہيں ليافت على خان نے بميشہ خود اينے ہاتھ سے تعزیبہ بنایا اورخود اُٹھایا لیافت علی خان یا کستان کا وزیرِ اعظم تعزیہ دارتھا۔ بیتو وز برتهانه آب كهيں كے وزير اعظم تھااور پاكستان كاشهيدوز براعظم اور باني پاكستان... بغیر تعبیر کے خواب نامکمل ا قبآل نے خواب و یکھاتعبیر ہے پاکستان،خواب و یکھنے والے نے بہت کچھ لکھا بہت کچھ سو جالیکن ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق دنیا کا بڑا دانشور محرّم آتا توسب کام چھوڑ دیتا پھر نثار حویلی لا ہور کی مجلس میں بہت یابندی سے جاتا اور جہاں مجلس ہوتی اقبال وہاں جا کر بیٹھ جاتے اور اگرایک شعر بھی آ ل محد کے بارے میں کہنا ہےاور ذراسی بھی ذہن میں گرہ ہے تو علماء کو خط لکھتے امامت اقبال کی سمجھ میں نهیں آ رہی تھی تو آئبرالہ آ بادی کو خطاکھا خواجہ ځسن نظامی کو خطاکھا سرا کبرحیدری وزیر اعظم حیدرآ با دوکن کو خط کھا ہوے بڑے دانشوروں کو خط لکھا کہ ہمیں ذرا امامت کے بارے میں کچھ بتا کیں خطوط حجیب گئے جمبئی ہے بھی چھیے ہیں دبلی ہے بھی چھیے ہیں، اقبال نے جوخط لکھے تھے کہ امامت کیا ہے یا کتان کا خواب و کھنے والا شاعرمشرق اُس کے پیغام کوتو یا در کھیں مسلمان کہ وہ کس کو مانتا تھا سمے امام مانتا تھا پہلے اُس نے تحقیق کی جنجو کی یونہی تقلیدی ندہب نہیں اختیار کیا اقبال نے بڑے بڑے دانشوروں کو

خط لکھے جب خط چھے تو پہۃ لگا کہ اکبرالہ آبادی، خواجہ حسن نظامی اور سرا کبر حیدری ایک دوسرے سے پوچھے تھے کہ اقبال امت کے بارے میں جاننا چاہے ہیں اور پھرایک دوسرے کو خط لکھا کہ اقبال کوراز مل گیا امامت کا وہ خط بھی چھپے اور پھرا قبال نے سب کو لکھا کہ آپ لوگ المینان رکھیے ہم نے امامت کو پالیا لوگوں نے پوچھا کیے کہا ہم علامہ حائری کے پاس مجلس میں نثار حویلی لا ہور گئے تھے ہم نے علامہ حائری سے بلامہ حائری کے پاس مجلس میں نثار حویلی لا ہور گئے تھے ہم نے علامہ حائری سے پوچھا کہ امامت کی تحریف کیا ہے، علامہ نے قرآن کی پانچ آئیس پڑھیں ہماری ہجھ میں امامت آگئی۔ ایسافہ ہیں ہو کہ پانچ آئیس سے اور امامت کو بچھ لے۔ اس لئے تو میں امامت آگئی۔ ایسافہ ہیں آئے امامت کو بچھ میں آئے امامت کو بھی ہیں گئے ہیں کہ جلس میں آئے رہنے ہیں کہ جلس میں آئے وال کہ جند جملوں میں نبوت بھی سمجھ میں آئے امامت کے ہیں کہ جلس میں آئے وال کہتے ہیں کہ جلس میں آئے وال کہتے ہیں کہ کہ میں آئے الی کہتے ہیں کہ کہا آئیت بڑھی۔

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشُرِى نَفْسَهُ الْبِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهِ وَاللَّهُ لَا وَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّا

''مردان خدامیں کچھالیے بھی ہیں جواپے نفس کواللہ کے ہاتھ بیچے ہیں اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔''

ا قبال نے کہاا مام مجھ میں آ گیا اقبال نے کہا شب ہجرت علی سوئے متھ علی ہے۔ امامت کو مجھا۔ انہوں نے دوسری آیت پڑھی:

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنع بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدُّ أَبْنَاءَ نَا وَٱلْبَنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءً كُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَذِبِيْنَ (سورةَ آلَعرانَ آيت نَبرالا)

ا قبال نے کہا آ گئی امامت مجھ میں سارے امام تو مبالع میں آ گئے اقبال کہنے

اقوا عالم اورعزاداری حسین کی اور عجواب ای اور عزاداری حسین کی گری کی اور شعر کم قواب اقبال کے ذہن کی گری کا بت جھا ہے ہیں آپ کلیات اقبال لا ہوروا لے طرح طرح کے ایڈ پیشن پروین رقم زرین رقم سب کی کتابت کے شاہکار، خوب بکتا ہے گر اس نظر یہ سے بھی پڑھا کریں آپ۔اب اقبال کہیں سے گزریں کہیں سے جا کی لا ہور ثقافتی شہر ہے لوگ بیشا کرتے تھے ثقافتی جگہوں پر اقبال کے چندمقامات تھے بیٹھنے کے یہ اُدھر نیال گنبد اُدھر سے کوئی گزر رہا تھا اُس نے کہا اقبال عربی میں کرار کے کہتے ہیں سے کوئی گزر رہا تھا اُس نے کہا اقبال عربی میں کرار کے کہتے ہیں

کیونکہ امامت سمجھ میں آ گئی تو اقبال کے لئے جواب دینامشکل نہیں تھا کہ کرارکون

ہے،اقبال جو بولتے تقے سوال کے جواب میں وہ شعر ہوتا تھا۔

ی شنای معنی کر ار چیست تم مجھ سے کر اری کیا ہے ایں مقامے مقامات علی ایست علی کے بلندمقاموں سے ایک مقام ہے کر اری۔

کرار غیر فرار، کرار کے معنی ہیں بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا پیچے نہ ہے، میدان
سے نہ بھا گے، فرار اختیار نہ کرے، دشمن پر بلغار کرے اُسے کہتے ہیں کرار، علیٰ کے
علاوہ کے کرار کہا جاتا ہے کیا اسلام میں اور بھی کوئی کرار ہے کوئی کرار نہیں، اقبال نے
ہتایا کہ ہم حسین پر روتے ہیں پروردگار ان آ نسوؤں کے صلے میں ہماری بخشش کرنا۔
اقبال بہت روتے تھے جے کی نماز جب پڑھتے تھے تو مناجات پڑھتے تو علیٰ کی مناجات
رورو کے پڑھتے تھے بہت روتے تھے ذکر حسین پراقبال اور جب میرانیس کا مرشہ
اقبال سنتے تو بہت روتے اور میرانیس کے سارے مرشے اقبال کو زبانی یا و تھے

#### جب نوجوان پسر شہ دیں سے جدا ہوا

### دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر

یہ دوسو بند کا مرشیہ ا قبال کو زبانی یا دنھا، آ پ کہیں سے ہم کو کیسے معلوم ، با قیات ا قبال میں پڑھئے ،ا قبال نے عطیہ فیضی کوخط لکھا نینی تال میں تو اُس خط میں زبانی خط لكصة حيله كئة انيس كايورامرشه لكهوديا كون سامرشيه" دولت كوئي د نيامين بسر ينهيس بہتر'' جوعلم بیند ہوتا ہے وہ مبھی آ ل جھڑ ہے رُخ نہیں موڑتا وہ حسین کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا جہال علم آ گیا تو ای در پرسر کو جھکا دیتا ہے، اقبال بھی جانتے تھے عز اداری کیا ہے محرم ہوتے ہی شارعو یلی کی مجلسوں میں مبارک بیگم کی حو ملی میں مجالس میں اقبال پہنچ جاتے تھے۔کوئی ذاکر لکھنؤ سے خاندان انیس کا آیاا قبآل پہنچ گئے ننے کے لئے صرف ا قبال نہیں لا ہور کا ہر براسی سرعبدالقادر، جالب دہلوی، تا جورنجیب آبادی جتنے بڑے بڑے لوگ تصشیعہ ہویائی یا مندوسب محرم میں جاتے تو کیا آپ ان لوگوں ہے بھی بڑے ہیں جولا ہور میں بڑے بڑے لوگ گز رگئے کیا آ بان سے بھی بڑے ہیں بیسارے بڑےلوگ بحرم میں مجالس میں شریک ہوتے تھے، انہیں معلوم تھا کہان مجالس میں جا کراسلام کی روح کاعلم ہوتا ہے، تہذیب اور ثقافت کا پید چلتا ہے۔ حسینً كى عزادارى بتاتى بىكدوين كياب اوردين كامفهوم كياب آنے دالى تقريروں ميں ہم بتاكيس كي آب كوكمة اكداعظم محم على جناح في كتف اقدام حسين كي عزاداري كي لئ کئے بداخبارات آپ کونہیں بتاکیں گے بوے چھوٹے اخبارات ہیں بہت جھوٹے اخبار ہیں ییخ یمی نیوز چھاہتے ہیں تغمیری مضامین نہیں چھاہتے اگر آج یقمیری چیزیں چھاپ رہے ہوتے تو ملک میں کہیں فسا دنہ ہوتا اگرنمک مرچ لگا کرخبریں شائع کریں گے تو بید نساد ہوتا رہے گا صحافت کو درست کیا جائے زردصحافت کوچھوڑا جائے کیسے

بڑے بڑے دانشور ہیں میں تو ہستا ہوں جب اخبار پڑھتا ہوں کہ جمیل الدین عالی سے لے کرارشادا تعرفقانی تک روس پرمضمون لکھ رہے ہیں امریکہ پرمضمون لکھ رہے ہیں چھپنا پر بوسنیا پرمضمون لکھ رہے ہیں ارے اپنے ملک کے مسائل پر لکھو یہاں کیا ہو رہا ہے، ان مسائل کاعل بتاؤ کہ مسلمانوں میں محبت کیے رہا ہے، شیعوں کاقتل عام ہور ہا ہے، ان مسائل کاعل بتاؤ کہ مسلمانوں میں محبت کیے پیدا کی جائے ان مسائل کو مصیبتوں کو ختم کیے کیا جائے۔ وہ آسان کی باتی کر رہے ہیں زمین پرفساد ہور ہا ہے ہم تو زمین سے لے کر آسان تک کی بات کرتے ہیں آسان سے شروع کرتے ہیں آتے ہیں ہم اس ارض کی طرف اس لئے کہ آدم چلے وہاں سے مشروع کرتے ہیں آتے ہیں ہم اس ارض کی طرف اس لئے کہ آدم چلے وہاں سے شروع کرتے ہیں آتے ہیں ہم اس ارض کی طرف اس لئے کہ آدم چلے وہاں سے تھے آتے اوھر شے جلے وہاں سے تھے آتے اوپر اس سے تھے

ہاری تاریخ لیتی ہےاس لئے کہ وہ مظلوم تھا،صاحب کردارتھابا پ کا فرمانبردارتھا اللہ كافرمانبردارتفا فيصله موالة توجه ما بيل كى قربانى قبول موكى قابيل كى قربانى رد موكى مين بار بارتوجہ کیوں کہ رہاموں آپ کے مطلب کی بات ہے ہائیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی قائیل کی قربانی رد ہوگئی پہ کیابات ہوئی جیسے ہی ہائیل کی قربانی قبول ہوئی قائیل نے آواز دی میں مجھے زندہ نہیں چھوڑوں گامیں مجھے ماردوں گامیں مجھے قبل کردوں گا أس نے پکارا بھی کہ بھائی کیوں ماررہے ہیں مسلہ بھائی بھائی کا ہے نہ یہی نعرہ لگاتے میں بھائی بھائی۔ اُس نے کہا بھائی کیوں ماررہے ہو بھائی ہمیں کیوں قتل کرتا ہے کہا میں مجھے مار ڈالوں گا تیری قربانی کیوں قبول ہوئی اب سمجھ میں آیا کہ بھائی ہمیں کیوں مارتے ہیں آج مجھ میں آیا کہ جارے بھائی کیوں مارنا جاہتے ہیں۔ جاری قربانیاں قبول ہو چکیں، کونی قربانیاں اب جو بھی قربانیاں ہوں بجائے اس کے کہ جاری قربانیوں کے فلنفے کو مجھیں بیرکیا کہ ہم مارڈ الیں گے ادر قابیل نے بابیل کو مارڈ الا ، مار وُ الا تَوْ با بَيْلِ كَا كِيا نقصان موا فصان تاريخ مين من كا موا بابيل كا كه قابيل كا بها كَي بإبيل بفرجهي اجِهار با آدم كوية جلا كدميرا بينا مارا كيا-ايك بينا قاتل ايك بينامقول لاش بيرآئ توجه ببلاكام آدم كانفياتى بيقاكه آتے ہى بينے كى لاش برگرجات اور منے کی لاش کو اُٹھا کر سینے سے لگا لیتے ۔لیکن نہیں کمابوں نے گواہی دی سیرت انبیاء نے بتایا آ دم کی سوانح حیات نے بتایا کدلاش بابیل پر جب بیٹنی رہے تھے اور قابیل جب بھاگ رہاتھا تو پہلے آ واز دی تو نے مظلوم بے گناہ کوتل کیا جا قابیل اب قیامت تک بھے پرلعنت ہوگی۔ جملہ یاور کھنا آج بی تقریر کا آخری جملہ ہے آ دم نے تاریخ آ دميت مين لكهايا كيا لكهايا جا قابيل قيامت تك تجه يراعنت موكى اور مردنيا كأقتل قل کرنے والے کے نامۂ اعمال میں بھی لکھا جائے گا در اُس کی سزا قاتیل تیرے نامۂ

اعمال میں بھی درج ہوجائے گی۔ دنیا کا ہر قاتل قابیل کے کھاتے میں جار ہاہےاوروہ قا بیل کے ساتھ ہی محشور ہوگا ہر قاتل قابیل کے نامۂ اعمال میں اور جب آ دم ہے کہہ چکے تو ہابیل کے لاشے پرآئے سرکو اُٹھایا زانو پہرکھا اب یہودی ،عیسائی ہرایک کی کتاب میں قرآن، تاریخ، اسلام، حدیثیں، انبیاء کے اقوال سب میں درج ہے کہ آ وم ف اپن زبان سُر یانی یا پرعبرانی می ایک مرثد کهاید کا مرثد رمراند اب تک موجود ہے ،عربی میں بھی ترجمہ ہوا ، فاری میں بھی اُردو میں بھی عبرانی زبان میں بھی اور بینے کا مرشیہ لکھا کا کنات کا پہلا مرشیہ آ دم نے پڑھا،مظلوم کا مرشیہ پڑھناسنت وآ دم ہے نہیں ابھی بات کامل نہیں ہوئی ..... آ دم نے اپنی سیرت میں بتایا کہ مظلوم کا ماتم بعد میں ہوتا ہے مظلوم کے قاتل پرلعنت پہلے ہوتی ہے، آوم نے کہاجا قابیل قیامت تک تجھ پرلعنت ہوگی، قاتل پرلعنت کرلی تب مظلوم کا ماتم کیا ہس یہی ہے فلفہ حسین کے قاتل كوبرا كهه لياا دراب بار بارنبيس كهنا ،اب مظلوم كاماتم اب تا حيات ماتم ،آ ومٌ بهت روئے ہابیل کو، قامیل پیلعنت کر دی بس ایک بارلعنت کر دی وہ بھاگ گیا ہندوستان چلا گیا اُس کی نسل ہندوستان میں پھیلی اب کوئی تاریج ہمیں اُس سے بحث نہیں کہ اب وہ دن آئے کہ آدم نے ہجرت کی اور چلے اور جب چلے تو عراق کی سرز مین پر پہنچے زمین کو دیکھا سراندیپ لنکا سے چلے تھے جدہ ہوتے ہوئے عراق تک پہنچے تھے اور جب نیزواکی سرزمین پر مہنچ تو ایک بھاری پھر پہاڑی ہے لڑھک کر آ دم کے قدموں یرگرا .....' نامخ التواریخ ' شیعه نی دونوں کتابوں سے پڑھ رہا ہوں قدم پرگرااور آ دمٹم کے پیرے لہو بہا چوٹ نگی تکلیف ہوئی کہا پروردگار بہت ی زمینوں پر گیا لیکن یہاں بڑی تکلیف ہوئی اس زمین پر بینج کر دل رونے کی تمناا درخواہش کرتا ہے، آوازِ قدرت آئی، ہاں اس زمین کا نام کرب وبلاہے، اور آ دم اس زمین پرنبی آخر کا نواسہ شہید کیا

جائيگا اور پوراواقعه اللہ نے آ وح کوسنايا آ وح روئے شہادت حسين کوسن کر عالم ذرييں حسین کی عزاداری شروع ہوئی اور پی خلقت آ دم کے بعداب آ دم کا سفر ہے اور عرش پر يهام مجلس ہے سامع ايک تھامجلس سننے والا آ دخ ....مجلس پڑھنے والا خدا..... ذا كرخدا تھا سامع تھا آ دم ۔ آج ہزاروں ذاکر ہیں اور لاکھوں سامعین ہیں ۔ جب کا نئات کی پہلی مجلس حسین کی عزاداری کی شروع ہوئی تو آ ویٹجلس من رہے تھے اللہ عرش ہے مجلس پڑھ ر ہاتھا آ دم رور ہے تھے اللہ مصائب پڑھ رہاتھا جب ہی اللہ نے اپنا ایک نام ذاکر بھی رکھاہے،خداکے بہت سے نام ہیں،عالم نام ہے،ستار نام ہے،غفار نام ہے،جبار نام ہے لیکن ذاکر بھی اُس کا نام ہے۔اگر ذاکر نام ہے تو ذکر کیا کرتا ہے۔اس کا نام ذاکر اس کئے ہے کہ وہ ذکر حسین کرتار ہا ہے اور کرتار ہے گا ذکر ایک ہی ہے ذکر حسین اور الله نے اس ذکر کو پیند کیا اور آ دم کو اُس نے مجلس سنائی آ دم نے مجلس سی آج ہم نے عبد آدم ے عزاداری کا آغاز کردیا۔اب نوخ کا دور آئے گا،ابراہیم کا دور آئے گا، داؤو کا دور آئے گا، دانیال اور حبوق نی کا دور آئے گا ابرائیم کا دور آئے گا، مولی کا دور آئے گا عبیلیٰ کا دورآئے گا سلیمان کا دورآئے گا، ایک ایک نبی کے دَور میں حسین کی مجلس کیسے ہوئی یہی تو ولیل ہے کہ حسین ابھی شہید نہیں ہوئے اور سب رور ہے ہیں یمی پہلی دلیل ہے کہ شہید بررونااس بات کی دلیل ہے کہ قبل ازشہادت بھی حسین کورویا گیا بیگرید بی اور ہے بیعز اداری بی اور ہے اور ایبا واقعہ روئے زمین بر مجھی نہیں ہوا کہیں نہیں ہوا بہت مظلوم ہو نگے گرحسین جیسا مظلوم کوئی نہیں اس لئے کہاں گھرکے بچوں نے بھی تو ایسی قربانی دی کہ سریہ بزرگ نہیں اور بچے امتحان کی منزل پر آگئے، بس اتنای تو حضرت مسلم نے کہا تھا دارلا مارہ سے اے اہل کوف میرے بیج بچھڑ گئے کل عید کا دن ہےتم نئے کیڑے بہن کرنمازیں پڑھنے کے لئے نکلو گےعید گاہ میں جاؤ

گے اگر میرے بیچیل جائیں تو وہ کل بنتیم ہو نگے۔ان کا بھی خیال رکھنا میرے چھوٹے چھوٹے بیچ بچھڑ گئے ہیں اور وہ پھول جیسے بیچے پانچے پانچے برس کے بیچ باپ ے بچھڑے باب مارا گیا کہال کہاں جاکر چھے قید میں ڈالے گئے۔ داروغہ زندان نے ایک رات کہاتم کس خاندان کے ہو۔کہا ہم آل رسولؓ ہیں۔اُس نے کہا ہم آج آ دھی رات کوتمہیں آزاد کردیں گے اور ہمیں رسول کے سامنے محشر میں شرمند ہنییں ہونا ہے ابتم نکل جانا اور مدینے کی سمت جلے جانا ،اینے آپ کو چھیالینا۔زندان بان نے آ زاد کر دیا چھوٹے جھوٹے بچے قیدے نکلے جبرات آگئی توراستہ بھٹک سکتے اور يوں بھی راستہ کہاں معلوم تھا بچوں کو کہاں جاتے ....رات اندھیری تھی تو ایک باغ میں جھپ گئے ....ایک باغ میں جھپ گئے ایک نہر کے کنارے ایک درخت کی شاخ پردونوں بھائی چڑھ کرییٹھ گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کے گلے سے لیٹ کرکہا آؤ سوجائیں مگرایے میں نیندکہاں آتی ہےرات گزرگی ....رات گزرگی .....حارث کے گھرکی کنیز نہریریانی بھرنے گئی اُسی درخت کے پنیچائس نے اپنایانی بھرنے کا برتن جونہر میں ڈالا اب جونہر کی طرف جھکی تو یانی میں دو جا ندنظر آئے بہت روؤ گے تقریر زیادہ طویل نہیں ہے .....صرف تین منٹ کی زحمت ہے۔ آج دوسری محرّم ہے اور تیموں کا ماتم وو حیا ندنظر آئے تو نہر کی جانب ہے مندموڑ کر درخت کی شاخ کی طرف د یکھادوسہے ہوئے بچےنظرآئے ، کنیزنے کہا یہاں پیڑیر کیوں بیٹھے ہوکس کے بیجے ہو آؤتم ہم سے نہ ڈروآ جاؤ۔ بیجے بہت بھولے تھے بہت خوبصورت تھے کنیز نے اتارلیا کہاا گر تو کسی کو نہ بتا ہے تو ہم بتا ئیں ہم کون میں کہانہیں ہم کسی کونہیں بتا ئیں گےتم بہت بھو لیے بیچے ہو، بہت خوبصورت بیچے ہوکسی اعلیٰ خاندان کے لگتے ہونہیں بتا کیں گے کس کے بچے ہوکہا ہم مسلم کے بیٹے ہیں ہم علیٰ کے نواسے ہیں علیٰ ہمارے نا نا ہیں ہم

محمدٌ کے گھرانے کے ہیں ۔ کنیزخوش خوش دونوں بچوں کو لئے ہوئے اپنی ما لکہ حارث کی ماں کے پاس پینی اور کہالی بی مسلم کے بیچے ہیں یہ بی بی فاطمہ کے گھرانے کے بیچ ہیں حارث کی ماں قدموں پر گریڑی پیروں کو چو منے لگی کہا شنرادو ہمارے تو بھا گے کھل گئے ،قسمت سے تم ہمارے گھر آئے۔شہرادو ہمارے گھر مہمان ہو جاؤ ہم تمہیں بچائیں گے پھر بھی ہم تہہیں تمہارے گھر بھی پہنچادیں گے زمانہ پر آشوب ہے ابنِ زیاد نے اعلان کیا ہے تمہاری تلاش جاری ہے ہم تمہیں چھیا کر رکھیں گے، ایک حجر ہے میں دونوں بچوں کو چھیا دیالیکن جب رات آئی تو اُس نے سوچا کہ کمرہ اندھیرا ہوگا ایک چراغ روثن کر کے بچوں کودے دیا کہ اندھیرے میں ندر ہنایہ روثن یہ چراغ لے لو۔ حارث کو ذہے داری ابن زیاد نے دی تھی کہ بچوں کو ڈھونڈ د۔ ابن زیاد بچوں کوتل نہیں کرنا جا ہتا تھا پر ید کا خط بیآیا تھا کہ مسلم کے بچوں کوزندہ ہمارے یاس قید کر کے تجیجو کیونکہ حاکم کا حکم تھا تو ابن زیادیہ چاہتا تھا کہ یزید کی خوشنودی کے لئے جلدی بچول کو قید کر کے بھیج دول قبل نہیں کرنا جا ہتا تھا۔ اُسے معلوم تھا کہ تھم ہے زندہ لا وُ۔ پوری رات پورادن بچوں کو تلاش کرتا ہوا جارث تھکا ہوا گھر آیا جب گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ماں سور ہی ہے لیکن ایک حجرے میں جس میں بھی چراغ نہیں جاتا تھا اِس میں چراغ جلتا ہواد یکھاتو ماں کو جگا کر پوچھا اُس حجرے میں جراغ کیوں روش ہے کہا تحجے اس سے کیا جاسو جا۔ کہانہیں مجھے حیرانی ہے اس حجرے میں چراغ کیوں جاتا ہے ویکھنا حیا ہتا ہوں مال نے بہت روکا مگر حارث اُس حجرے کی طرف بڑھالیکن جب درواز ہ کھولاتو سہمے ہوئے دو بچ نظر آئے کہاتم دونوں کون ہو؟ ۔ ماں لیٹ گئ اور کہا حارث خیال رکھنا بیمسلم کے یے ہیں بس بیسنا تھا کہ حارث نے کہا ہم تہیں دھونڈتے پھرتے ہیں اورتم ہمارے گھر میں ٹل گئے ، ہم کل تمہیں حاکم کے سامنے پیش

قل نہ کر آ ب سمجھے بچوں نے یہ کیوں کہا بچوں نے قر آن سے دلیل دی کہ بوسف

جیسانی اگر بک سکتا ہے تو ہمیں چ کر قم لے نے تل کیوں کرتا ہے۔ بیفریا ذہیں تھی یہ انقلابی پیغام تھا کہ سادات کو کیوں قبل کرتے ہو۔ کیوں قبل کرتے ہولے جاؤباز ارمیں ج دواگر رقم چاہئے، حارث نے کہانہیں ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے قبل کر ویں گے تو بچوں نے کہاا چھاضج کا وقت ہے ہمیں وضوکر کے دورکعت نمازیڑھ لینے دو ۔ کہاا چھا نماز کی مہلت دی۔ نتھی نتھی آستینیں چڑھا کر بچوں نے وضو کیا اور اُس فرات کے کنارے نماز پڑھی جب دونومعصوم نماز پڑھ چکے تو حارث تلوار لے کر آ گے بڑھا جب جابا کہ بڑے کو پہلے تل کرے تو چھوٹے نے آگے بڑھ کر کہا کہ پہلے ہم کوتل کرو۔ جب چھوٹے کوٹل کرنا چاہا تو بڑے نے کہانہیں پہلے مجھے قبل کرواور جب اُس کی تلوار چلی توایک بھائی نے ایک بھائی کے گلے پر گلار کھ دیا، ہر بھائی جا ہتا تھا کہ پہلے تلوار میرے گلے پرچل جائے، سر کانے سرکاٹ کر لاشے اُٹھائے اور ایک ایک کر کے فرات میں پھینک دیئے جب ایک بھائی کا لاشہ فرات میں بھینکا تو لہروں پرتھا رہا آ گے نہیں بڑھا، جب تک دوسرالا شہبیں آ گیا بھائی بھائی کے انتظار میں رباجب دوسرا لاشد بھی آ گیا تو دونوں نے ساتھ باہیں ایک دوسرے کے جسم میں ڈالیس اور دونوں لاشیں ساتھ ساتھ بہتی آ گے بڑھیں ہمیں معلوم ہے کہ ہرسال ہمارے پیعز ادار فضائل اورمصائب میں کس طرح ساتھ دیتے ہیں اورسب سے بڑھ کر ہماری یہ بہنیں رسول کی حدیث میں عورت کا نام پہلے ہے کہ اس قوم کی عورتیں ہمارے اہل بیت کی عورتوں کو رو کیں گی رسول اللہ نے پہلے عورتوں کا ذکر کیا ہے پھرر جال کا پھر مردوں کا ذکر کیا ہے، تاریخ باقی ہےان عزادار بہنوں سےاور ماؤں ہے کہ جواپنے گھر کے سارے کارو بارکو چھوڑ کریوں فاطمہ کے بچوں کوروتی ہیں جیسےان کے گھر کاغم ہوصف عزا بچھا دیتی ہیں کالے کیڑے پہن لیتی ہیں چوڑیاں بڑھادیتی ہیں، بال کھول دیتی ہیں اور یوں روتی

بن جیسے جنّ میں فاطمہ روتی ہیں اور جب بدروتی ہیں تو انہیں و مکھ کرہمیں بھی بہت رونا آتا ہے کہ جاری مائیں ہاری بہنیں کسی میزبانی اداکرتی ہیں فاطمة کے لال کی بس آخری جملے ایک بارسر کئے حارث در بار میں آیا اور ابنِ زیاد کے سامنے دونوں سر طشت میں رکھ کر پیش کر دیئے جیسے ہی سرسامنے آئے ابن زیاد گھبرا کر تخت ہر کھڑے ہو کر چیخنے لگااوراک ہاتھ میں حیمٹری لئے سروں کوایک بار دیکھاکبھی بیٹے تنا تھاکبھی اُٹھے حاتاً تھا، بھی میٹھتااور گھبرایا ہوا تھا کہ بزید نے زندہ مانگا تھا حارث تونے کیوں تمل کیا تحجیے رحمنہیں آیا رےان بچوں پر تخجے رحمنہیں آیا، ابن زیاد جبیبا ظالم مسلم کے بچوں کو د کھے کر پھل گیا۔اب ذرا سو چئے بچے کتنے خوبصورت تھے، کتنے پیارے تھے،کسی زلفیں تھیں کیسے جا ندجیسے چہرے تھے کہ ابن زیاد بھی یا گل ہو گیا بچوں کا چہرہ دیکھ کراور ایک باریت ہے آ یکو کیا تھم دیا ، مڑ کے کہا ہے کوئی بلاؤ جلاد کو جوآ کر حارث کوتل کرے، کیوں ماران بچوں توقل کروحارث کو،حلاد آیااین زیاد نے حکم دیا تواہن زیاد نے کہا حارث کو لے کر وہاں قبل کرنے چلو جہاں اس نے بچوں کوقل کیا ہے۔ ہم وہ مقام دیکھنا جا ہتے ہیں راوی کہتا ہے کہ جہاں حارث نے ان بچوں کوتل کیا تھاجلاد باندھ کر حارث کو وہاں لے کر چلا اور ساتھ میں ابن زیاد بھی چلا۔ ہوگئی تقریر آیے سوج رہے ہوں گے کہ مصائب کا کیا پہلو ہے لیکن اصل مصائب یہاں پر ہیں جب لے کر حارث کو پہنچا ابن زیاداُس مقام پر جہاں بچٹل ہوئے تھے جہاں لاشے گرے تھے بچوں کے تو اُس مقام سے لے کرفرات تک ایک خون کا دریا تھا توجہ توجہ بہت قربانیاں آپ کرتے ہیں آپ نے قربانی کے مناظر دیکھے ہوں گے اگر وہ منظر آپ کو یا د ہوتو أسے ذراساذ بن میں لا یے ،لا یے گاذ بن میں اور ذرااس کے بعد تصور سیجے گا ،ایک خون کاراستہ تھاا بن زیاد نے غور سے خون کے اُس راستے کودیکھا، ایک بارویکھاغور

## اقراعالم اورعزاداري حمين المحافظة المرعزاداري حمين المحافظة المرعزاداري حمين المحافظة المرعزاداري المحافظة المح

سے تو خون میں جگہ جگہ قدموں کے نشان تھے ایرا یوں کے نشان تھے تو اُس نے گھراکے کہا حارث یہ خون کے دھارے میں ایرا یوں کے نشان کیے ہیں، ہوگئی تقریر تو ایک بار حارث نے کہا ابنِ زیاد جب ہم نے سروں کو جدا کیا تو بڑی دیر تک بچوں کے لاشے اُن کے خون میں ایرایاں رگڑ رہے تھے۔
کے خون میں رگڑتے رہے بڑے ترہے نے اپنے خون میں ایرایاں رگڑ رہے تھے۔





# تيسرى مجلس

## انبياء كي عزاداري

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ تمام تعریفیں اللّہ کے لئے درود وسلام محکرُو آلِ محکر کے لئے

عشرة مجالس خیمہ سادات لا ہور میں اس سلط کی بیہ تیسری تقریر آپ حضرات ساعت فرمار ہے ہیں، 'اقوام عالم اور حسین کی عزاداری' موضوع سے قریب ابھی ہم اپنی موضوع کے ہیں منظر میں ہیں کہ عزاداری قبل از شہادت حسین جب بیعنوان ختم ہوجائے گا اور بعد واقعہ کر بلاقو موں نے جو حسین کے تم کو منایا پھر ہم اپنے اس موضوع ہے متصل ہو نگے ہمیں نہیں معلوم کرقبل از شہادت حسین جو حسین کا تم منایا گیا اس میں ہمیں کتنی دیر گئے گی ۔ آپ موضوع کی کیسانیت سے پریشان نہ ہوں اس لئے ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا ہائمی ،او بی ،عزاداری کے پچھے بیان پریشان نہ ہوں اس لئے ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا ہائمی ،او بی ،عزاداری کے پچھے میان کرتے ہیں مثلاً پرسوں ہم نے پچھ قو موں کا حال ، سیاستدانوں کا بیان کیا تھا لیکن موضوع ابھی یہی ہے کہ عالم ذرعالم نور ہیں ضلقت آ دم سے پہلے سے لے کرادر عہد انبیاء تک غم حسین کہاں کہاں منایا گیا ابھی کل ہم آ دم سے تبلے سے لے کرادر عہد انسان ایسا بھی گزرا ہے جس کا تذکرہ اُس کے پیدا ہونے سے ہزاروں برس پہلے ہوا انسان ایسا بھی گزرا ہے جس کا تذکرہ اُس کے پیدا ہونے سے ہزاروں برس پہلے ہوا ہوادراگر ہوابھی ہوتو اتن تفصیل سے ہو سے اہل بیت اس بات کی دلیل ہیں کہ حسین کا ہواوراگر ہوابھی ہوتو اتن تفصیل سے ہو سے اہل بیت اس بات کی دلیل ہیں کہ حسین کا ہوتو اتن تفصیل سے ہو سے اہل بیت اس بات کی دلیل ہیں کہ حسین کا ہواوراگر ہوابھی ہوتو اتن تفصیل سے ہو سے اہل بیت اس بات کی دلیل ہیں کہ حسین کا ہواوراگر ہوابھی ہوتو اتن تفصیل سے ہو سے اہل بیت اس بات کی دلیل ہیں کہ حسین کا

واقعه كربلا كاواقعهآب كي نظرين كتناعظيم بواقعه كربلاكي معرفت حاصل كرنا ضروري ہے اور اس کی معرفت یونہی حاصل ہوگی کہ واقعہ ہونے ہے پہلے اللہ اس واقعہ کو اینے انبیاء سے بار بار کیوں بیان کرتا ہے مجھے کسی کتابی گواہی کی ضرورت نہیں کہ تاریخ کی کتابوں کے حوالے دوں اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا یہ پچ ہے یا پیچھوٹ ہے کس نے ککھاکس نے نہیں لکھاریکٹی بڑی ہجائیاں ہیں کہ انجیل چھپی ہوئی ہر ملک میں ملتی ہے ہر زبان میں ادر انجیل میں توریت زبور بھی شامل ہیں الگ سے توریت اور زبورکو ڈھونڈ نے کی ضرورت نہیں انجیل میں یہ کتابیں بھی شامل ہیں اور تمام انبیاء کے صحیفے جناب داؤة جناب مليمانٌ كاصحفه جوآ سان سے اُن يراتر ااور جناب دانيالُ تك جنتي آیات اور جتنے سورے اُڑے سب انجیل میں موجود میں لا ہور میں بائبل سوسائی ہے ہرسال اردو میں ہزاروں ایڈیشن جھایت ہے لے کریڑھئے مفت بانمتی ہے، عیسائی لوگ اور راہب انجیل مفت تقسیم کرتے ہیں ،انجیل تذکرہ حسینؑ سے بھری پڑی ہے مجھے یہ بتانے کے لئے کسی تاریخ کے حوالے کی ضرورت نہیں کہ شیعوں نے لکھا کہ سنیوں نے لکھا کہ واقعہ کر بلاے پہلے حسین کا تذکرہ ہرصدی ہرعہد میں تھا..... دلیل کے لئے كافى باب أكرة وم معيني تك آكر ركين توهرني كاذكر انجيل مين بل جائے گا اور انجیل کافی ہے گواہی کے لئے بوں تو قر آن بھی ہے اور ہم گفتگو کریں گے ایک تقریر آئے گی کہ واقعہ کر بلا میں تفصیلات کو قرآن نے کیسے پیش کیا۔ قرآن شہادت حسین ے پہلے نازل ہوا اور واقعہ کر بلا ہے بہت پہلے حسین کے بچین میں ہی قر آن مکمل ہوا۔۔۔۔ لیکن جتنی تفصیل واقعہ کر بلا کی قرآن نے بیش کی تاریخ کی کتابیں کیا پیش کریں گ - چونکہ قرائن سے پہلے توریت زبوراورانجیل اور صحیفے نازل ہوئے اس لئے ابھی ہم اُس پر گفتگو کررہے ہیں جب قر آن کےعہد تک آئیں گے تو ہم یہی بات کریں

م حسین کی شہادت کو تفصیل کے ساتھ قرآن نے کہاں کہاں بیان کیا اور کس طرح بیان کیا، یه وسکتا ہے کہ الله کالیندیدہ امام ہوالله کالیندیدہ شہید ہواللہ کالیندیدہ واقعہ ہواور قرآن میں نہ ہویہ کیسے ہوسکتا ہے کہ قرآن میں نہ ہوایک بوری تفصیل ہے ایک پوری تقریر کریں گے کہ قرآن میں واقعہ کر بلا کے بارے میں پہلے سے مسلمانوں کو کیا کیا بتا دیا گیا تھا۔ ہرعبد کے ساتھ ساتھ تفصیل میں کیا تفصیلات پیش کیں لیکن آج کی حدتک ہم کل کی تقریر ہے مسلسل ہو گئے کہ آوٹ سے عہد میں آوٹم کوواقعہ کر بلاکی اطلاع دی گئی۔اب ظاہرہے جب موضوع چھڑتا ہےتو پچھاس کے جزیات ہوتے ہیں پچھ اُس کے صاشیے ہوتے ہیں کہ آ دم کو کیوں واقعہ کربلا سایا، یعنی اللہ کی مرضی سے سے کہ اینے انبیاء کوغم ہے آشنا کرے اور لفظوں میں اضافہ کرکے پڑھے لکھے دانشورشعراءاور ادیوں کے لئے کہ اللہ میہ جا ہتا ہے کہ اپنے انبیاء کوغم کاشعور عطا کرے۔شعور غم عطا کیا جائے اورشعوغ مضروری کیوں ہے اس لئے کہ یا نچ مقامات پر قرآن میں اللہ نے کہا بنتے ہورویا کرو ..... آیت ہے قران میں ہنسو کم روؤ زیادہ، پورے قرآن میں کسی آیت میں اللہ نے بہننے کی تعریف نہیں گ ۔ جہال بھی تعریف کی گریہ کی تعریف کی اور صرف گریہ کی تعریف میں جس جس نے گریہ کیا اُس کی تعریف میں اللہ نے استے لفظ استعال کئے کہ قصیدے لکھے آ دم کے آ دم روئے الله اُن کا مداح ، نوخ روئے الله ان کا مداح یعقوب روئے اللہ ان کی تعریفیں کرر باہے تو ،انبیاء کی تاریخ میں لوگ ہنسے بھی تو ہوں گے ان کا ذکر تونہیں کیا اللہ نے نہان کی تعریف کی ندان کا تذکرہ کیا ہاں انبیاء کے گھر انوں میں سے اگر بھی کوئی ہنسا مسکر ایااس کا ذکر اللہ نے کیا اور کہاا گر کوئی ہنس د انبیاتے کے گھر میں تو اُس ہنی کوہم مجز و بنادیتے ہیں ابھی میری کتاب حصب کرآئی ہے مجزہ اور قرآن اُس کی وسویں تقریر میں میں نے اس کی تفصیل بتائی ہے 1949ء کا

عشرہ ہے اُس میں میں نے دسویں مجلس میں یہ بیان کیا تھا کہ انبیاءً کے گھرانے میں ایک ہارسب قرآن میں ذکر ہے کہ جناب سارہ ہنسیں ایک ہی کی زوجہ ہنسیں

وَامْرَا تُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرُنَهَا بِالسَّحْقَ وَمِنْ وَّرَآءِ السَّحْقَ يَعْقُوبَ (ا2)قَالَتْ يَاوِيُلَتَى ءَ الِدُوانَاعَجُوزٌ وَهَانَابِعُلِي شَيْعًا طِ إِنَّ هَانَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ (٢٢)قَالُو التَّعْجَبِيْنَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكْتَهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ طِ إِنَّهُ حَمِيثٌ مَّجِيدٌ (مورة بودآيت ١٤٠١)

کس بات پر جریل آئے ایک سوپیس برا کے اہراہیم ٹوے برا کی سارہ آئے ایک سوپیس برا کے اہراہیم ٹوے برا کی سارہ آئے ایک سوپیس دونوں فرشتے آئے اور کہا سارہ اللہ نے طے کیا ہے کہ تہمیں بیٹا عطا کر ہے دروازے پر کھڑی تھیں دونوں فرشتوں نے آکر کہا کہ سارہ اللہ نے حجر ہے کہ مہمیں بیٹا عطا کرے، بس بیسنا تھا کہ تھے مار کر جناب سارہ ہنسیں کہا ہے لو سساب میرے ہاں بھی بچے ہوگا، بیس نوے برس کی میرے میاں ایک سوپیس برک کے میرے ہاں کیا بچے ہوگا سارۃ ہنسیں ذراغور سیجھے سساللہ کے بیغام پر ہنسیں برک کے میرے ہاں کیا بچے ہوگا سارۃ ہنسیں ذراغور سیجھے سساللہ کے عظمت نہیں جانتی ہو سساللہ میاں برا مان جاتے کہ واہ ہم بیٹا دے رہے ہیں تم اللہ کی عظمت نہیں جانتی ہو کھٹھ کر رہی ہو۔ اللہ کہتا ہے جیسے ہی سارہ ہنی ہم نے سارہ کی ہنسی کو مجز و بنایا اور و ہی ہنسی آئا دِ مسرت بن گئی، دنیا ہیں اسحاق آگے، قرآن ہے مجز و سارہ کی ہنمی مجز و بنو

''سارہ ایک نبی لاجح کی بیٹی تھیں ، نبی کی بیٹیاں بتول لیعنی مریم کی طرح یا کیزہ ہوتی ہیں مفسرین نے جولفظ سارہ کے لئے تغییر میں لکھاوہ کفر ہے''

میٹا جب پیدا ہوا تو اللہ نے وحی کی کہ بیٹے کا نام اسحاق رکھ دو۔ ایخق کے معنی ہیں خوشخبری ،خوشخبری ،اسحاق بھی اللہ کامعجزہ ہیں تو بیٹے کا نام ہی یہ ہوگیا، پورے قرآن

فتو اورقر آن تکراجاتے ہیں قرآن کہتا ہے ہمیں ان لوگوں کارونالسند تھااورہنس ویں تو معجزہ بنا دیتا ہے ایک فلفہ ہے اس تقریر میں آپ دیکھنے گا اس پر تفصیل کے ساته معجزه اورقر آن میں تقریر کی تھی کراچی میں اس موضوع کواس وقت نہیں چھیزنا تقرر کر میکاس موضوع برصرف اس میں سے ہم نے دو عار جملوں کا موادلیا تعارف کے لئے ، جناب سارہ کی ہنبی مجز ہ بن گئی انبیاء کے گھر کی ہنسی معجز ہ بن جائے ، ہمارا پنیبرایک لاکھ کافخر ہے اس کے گھر میں اگر کوئی صرف مسکرا دے بنسی کی ضرورت نہیں بغمبر کے لئے لکھا ہوا ہے کہ پغمبر بھی ہنے ہیں ، دیکھتے ہنے کے بہت ے طریقے ہیں ا یک تصفحہ مار کے ہنسنا منہ کھول کے جس مین سارا تالوز بان سب نظر آ جائے اک ہے ملکی ہنسی جس میں خفیف ہے ہونٹ ہلیں اور آ گے کے چند دانت نظر آ کیں اور ایک ہے مسکراہٹ انبیا وصرف مسکرائے ہیں تھٹھہ مار نا تو انبیا کے لئے بالکل منع تھا تھٹھہ تو اللہ پندنہیں کرتانام ہی اس کا تھٹھہ ہے بنسی تھٹھہ تو انبیاء تو وہ مل نہیں کر سکتے انبیاء ایساممل نہیں کر سکتے بنسی تھٹھ نہیں کر سکتے انبیاء نہ اُن کے گھروالے پیغمبر کے لئے یہ ہے کہ بھی تہمی پیغیبرمسکرا دیتے تھے لکھا ہے سیرت نگاروں نے جب مسکرا دیتے تو آ گے کے دانت یوں حیکتے جیسے بادل میں بلکی سی بجلی حمیکی ہوآ گے کے دو دانت روشن ہو جاتے صرف مسکراہٹ برلیکن زور ہے بھی پیغمبرکوسی نے بینے نہیں دیکھااور یہ بھی لکھاہے کہ تبهى ايياموقعه آتا بي نهيس تفا كمسكرا كي ليكن اگراصحاب نبي مسكرا مهث ويكينا حاسبت

تو تمھی سلمان بھی ابوذ رز ہڑا کے گھر کے بچوں کو لے آتے کہ نانانے بلایا ہے بیچے پہنچے اور نبی مسکرایا بچوں کو دیکھااورمسکرائے کوئی اور مقام آپ کی نظر میں ہوتو دکھائے گا پیہ سب ریسرج کے جملے ہیں کہیں اور نبی مسکرائے ہوں تو ذراہمیں اطلاع دیجئے گا علاوہ نواسوں کی آید کے کہیں اور مسکرائے ہوں تو کوئی عالم اسلام کی فقہ کا عالم مجھے کتاب میں دکھا دے، میں ریسر ج ورک ویتا ہوں اپنی تقریروں میں سوال بھی ڈھونڈ و کہ نبی کہاں کہاں بنے ایک کتاب تیار ہو جائے گی میں تو موضوعات دیتا ہوں مگر میرا موضوع اس وفتت مینہیں ہے کہ نبی کہاں کہاں بنے میرا موضوع ہے نبی کے گھر کے ا فرادا گرمسکرا دیں تومعجز ہ اب ہنسی کی ضرورت نہیں ۔ بیٹی قریب تھی اور نبگ یاس تھے وقت آخرتھا بٹی سے گفتگوتھی مز کر کہاز ہڑا کیاتم اس پرخوش نہیں ہو کہ تمہارا باپ شفیع محشر ہے، نی آخر ہے زہرا چیپ رہیں پھر مڑے کہا کیا اس پرخوش نہیں ہو کہ ملی جیسا امام تمہارا شوہر ہے جوساتی کوڑ ہے زہرا چپ رہیں ، کہا کیاتم اُس پرخوش نہیں ہو کہ حسنؑ اور حسینؑ جنّت کے جوانوں کے سردارتمہارے بیٹے ہیں ، زہراّ حیب رہیں کہا زہراً کیاتم اس پرخوش نہیں ہوکہ مزہ جیسا شہیداور جعفر جیسا شہیدتم میں ہے ہے، زہرا جیپ ر ہیں خاموثی تھی اور بہت شدید خاموثی ....ایک بار پنیبر کے غور سے زہرا کے چہرے كود يكها حديث كا آخرى جمله سنيئه كها كه كيا فاطمه زبرًاتم اس يرخوش نبيس موكه مهديًّ تمہاری نسل ہے آئے گا ....بس بیسننا تھا کہ زہراً مسکرا دیں ..... جملہ دوں یا در کھیں ''مہدی تام ہےزہرا کی ایک مسکراہٹ کا۔''جو بی بی بھی ہنی نہیں زندگی میں ایک بار مسکرائیں ادر وہی مسکراہٹ بیشانی قیامت پر مہدی بن کر چکے گی، تاریخ ہے اس مسكراہٹ میں یعنی خوشی اس بات کی تھی کنسل کی بقاہوگی خوشی اس بات کی تھی کہ جس قوم کی پیدائش کی تمنا کی ہےاس کا محافظ آگیا خوثی اس بات کی ہے کہ خون حسین کا انقام لینے والاروئے زمین پررہے گا،خوشی اس بات کی تھی کداس ارض کا مالک میر الوتا ہوگا خوثی اس بات کی تھی کہ دنیاعدل وانصاف ہے میرابیتا بھرے گاخوشی اس بات کی تھی کہ دشمن کے سروں کو نیچا کرنے کے لئے مرحب اورعنتر اور حارث کوایئے عہد میں قتل کرنے کے لئے مہدیٰ کوآ نا ہے ایک مسکراہٹ انتظار انتظار .....جلدی نہیں اللہ کو ابھی جلدی نہیں ہے کہ مہدی ابھی آ جا ئیں .....اللہ کوکوئی جلدی نہیں ہے دیکھیئے اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں ،تقریریں ہوتی ہیں مقالے لکھے جاتے ہیں کہ انسان ا بينے پچھلے وقت ميں واپس جاسكتا ہے اوراس برجھي كتابيں آسكيں كه آ ميے سنفتل ميں انسان بینج گیاسمجھانے کے جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں میں ذہنوں کوسمجھا تا ہوں سب کتابیں پڑھتے ہیں سائنس کہدرہی ہے کدانسان متنقبل کے عہد میں کبھی جاسکتا ہے، اور ماضی کے وقت میں بھی جاسکتاہے اور وہ دکھاتے ہیں کہ انسان ماضی میں پہنچ گیااگر آپ کے پاس بیسائنس طاقت آ جائے کہ آپ ماضی میں جاسکیس تو میں آپ ہے کہوں گا کہ چلوذ رامویٰ ہے لے کرآ دم مے عہد تک ماضی میں چلے جاؤاور جب ماضی میں چلے جاؤ تو وہاں جا کر پچھے چیزیں دیکھنااور ریسرچ کرنا پچھ تلاش کرنا اور جب پہنچے جاؤ ماضی میں تو میں تم سے یو چھتا جاؤں گا کہ بیہ بتاؤ کہتم اُس عبد میں پہنچ گئے تو کتنے ہزار برس آ دمٹر سے عیسٹی تک اور نبی گز رے تو تم وقت اور زمانہ بنا دو کہ شاید دس بزار برس گزرے دس بزار برس تک مسلسل ہرنبی کہتار ہاا حمراً نے والا ہے احمراً نے والا ہے احدً آنے والا ہے جملہ دے رہا ہوں اُس عبد میں تمہارے جیسے لوگوں نے جب مصیبتیں دیکھی ہوں گی کتنااحتجاج کیا ہوگا کہ احمدًآ ئے تو اللہ نے کہا جلدی نہیں ہے پھر جملہ دے رہاہوں ذرا آ دم کے عہد میں جاؤ ،نوخ کے عہد میں جاؤ اورنوخ کہدرہے ہیں احمدؓ آئے گا اور آیا دس ہزار برس کے بعد تو انتظار تو کیا تھا نہ سب نے ، آیا دس ہزار

برس کے بعدتو اب ہرامام کہہ کے گیا ہے کہ مبدیؓ آئے گا مہدیؓ آئے گا تو ہریشانی کیا ہے صرف چودہ سو برس تو ہوئے ہیں اب چر جملہ دے رہا ہوں جملہ دے رہا ہوں آج بیٹھ کے سوچ رہے ہوآ خرایک دن محکرآ گئے احکرآ گیااس کوآئے ہوئے بھی جودہ سوبرس گزر گئے ، تو ہزار برس کہال گئے تم نے کہا بلک جھیکنے میں گزر گئے محد آ ئے بھی ادر گئے بھی ارے بس ایسے ہی گلے گا۔ایسے ہی گلے گا کہ مبدی آئے بھی اور عدل و انصاف بردنیا قائم ہوگئ، بریشانی کی ضرورت نہیں کب آئیں گے کب آئیں گے سے آ کے اور یہ آ کے یہ آیا جنگ چھڑی ہم نے اتی تیاریاں نہیں کیں جتنی وشمنوں نے تیار ماں کی ہیں مہدی کو آنا ہے بڑی تیار ماں ہیں مہدی کو گھیرلو .....مہدی کو گھیرلو اورمہدی کے ماننے والوں کو گھیرلو عجیب بات ہے ایک چیز ہم مان رہے ہیں نہ ہی ہم ے ملتے ہیں نہ ہمارے پاس آتے ہیں نہ کچھ ہمیں دے کر جاتے ہیں نہ کچھ بتا کر جاتے ہیں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیانہیں کرنا ہے۔اس کے باوجودوثمن پریشان ہے کہ مہدی گو مانتے ہیں .....میراخیال ہے کہ ان کے دل میں پیشک ہے کہ مہدی ان لوگوں کے باس آتا ہے شک ضرور ہے درنہ جمیں کیوں پریشان کیا ہوا ہے بھائی کہاں یبال مہدی آ رہے ہیں ہارے یاس کہاں آتے ہیں وہ آئیں یانے آئیں ہم سے ملے یا نہ ملے ۔ دو جملے س لوسمجھاتے ہم ہر طبقے کو ہر مزاج کو ہر مسلک کونوٹ کر دہکھوڈ ائری میں سب کے کام کی باتیں ہیں بہت کام آئیں گی علم ہوتاہی کام کا ہے اور بہال مجلس میں جو بولا جائے سب علم ہے بات ہے سمجھ لینے کی کشف کی جذب کی علم لینے ک طاقت ہونی جاہے ہرایک اس کے بارکواُٹھا بھی نہیں سکتا اور جملہ دے رہا ہوں اسے سب یا در تھیں نوٹ کرلیں کہ وہ آئیں یاندآئیں وہ ہم سے ملیں یا نہلیں اس کا ایک خط آ يا تفاوه خط ايك عالم كے ياس آيا تفاعالم نے چھايا شخ مفيد اعلىٰ الله مقامه نے خط لكھا

امام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں سے کہوکہ ہرآن تم سب ہماری نگاہ میں رہتے ہو۔ دوسراجملہ سنو گے قو خوش ہوجاؤ گے امام فرماتے ہیں ہرآن جب تہہیں کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اقدام ہم کرتے ہیں اگر اقدام ہم نہ کرتے تو روئے زمین پرتم سب کا نام نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تلے بیٹے ہیں شان ہے! رحمت سے بھا گنانہیں ہے آپ کوآ پرحمت اللعالمین کے مانے والے ہیں جورحمت سے بھا گا بیکھے رحمت کا سایختم بالکل بیٹے رہائے گا۔ صاف ق (مجلس کا سامیختم بالکل بیٹے رہائے گا۔ صاف ق (مجلس کے درمیان میں بارش شروع ہوگئ)

امام مہدی کا جملہ کہدوں'' ہماری نگاہ میں تم رہتے ہواقدام ہم کرتے ہیں تہہیں ہیانے کالکھ لو، ی آئی ڈی والو الکھ لو حا کمو الکھ لو، سب لکھ لو شمنو الکھ لو، دوستو الکھ لو اور جملہ لکھ لو دلیل نہیں ہے اشارے میں بتاؤں گاتفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے یلغارتھی ابھی چندون پہلے ہم پرتھی امام نے اقدام کیارخ کہیں اور موڑ ااب تو ہمارے مبدی کو مان لو سساچھا مانے میں کیا ہے مثلا ایک دلیل دے رہا ہوں تم نے مان لیا نہیں آئیں گے تو نقصان کیا ہے ارے بھی ایک چیز مانے تھے خیالی تھی آئے آئے نہیں آئیں گے تو نقصان کیا ہے ارے بھی ایک چیز مانے تھے خیالی تھی آئے ہیں تاریم با کہنا ہے بتارہا نہیں آئے۔ نہیں آئی۔ برا کہنا ہے بتارہا

ہے بھی کوئی ہے جب ہی تو برا کہدہے ہواورا گرنہیں مانااوروہ آ گئے تو جس نے ماناوہ سرخروجس نے نہیں مانا شرمندہ وذلیل ،رسوااور آنا تو ہےاس لئے کہ تاریخ میں ہرعہد میں ..... ہرعهد میں نبی نے بیکہاایک آئے گااور آیا ہرعبد میں گیاوہ آئے گاوہ آیااور آج برقوم كهتى بكرة ئے گا۔ نام مختلف شخصيت ايك ہے بندو كہتے بيں ايك آئے گا بلیلہ آئے گا،عیسائی کہتے ہیں ایلیا آئے گاہم کہتے ہیں علیٰ آئے گاہم کہتے ہیں منصور آئے گامنصور شیر کو کہتے ہیں شنشب شیر کو کہتے ہیں ایلیا شیر کو کہتے ہیں شاوہ شرکو کہتے ہیں۔شیرکوآ نا ہے....شیرآئے گا تواب تو کہو کے کہ یہ کیا اقوام عالم اورعزاداری بہلے سے کیوں بولنے گے بیاقو چارسال پہلےظہور امام ان کا موضوع تھا يراني تقريركرنے لكے نہيں نئ ہے .... نئ تقرير بے براني نہيں ہے .... كيول آ كے کیوں بڑھرہی ہے اس لئے کہ بیعز اواری اس لئے ہے حسین کی عز اواری کے حسین کا وارث زندہ ہے تعزیت دیے آنا کہ زندہ ہے ہرسال فرشِ عزار ہرسال حسین کے یوتے کو بتاتے ہیں کہ ہم تعزیت دینے آئے ہیں جس کا دارث نہیں اُس کا فمنہیں ہوتا اس کاغم ہوتے ہوتے رکتا ہے وارث نہیں ہے وارث نہیں ہے اچھا بہت سول کے دارٹ نفتی بن جاتے ہیں کوئی بے ج<u>ا</u>رہ لا دارث مرگیااولا ذہیں ہےتو محلے والے گھر پر قبضه كر ليتے بي ہم اى كے دارث بين تو انہيں أس تے تعور كى ہمدردى ہوتى ہے انہيں تواس کے مال سے ہدردی ہوتی ہے ہم حسین کے دارث بے میں تو ہمیں چزین نہیں عابئیں ہمیں حسین کی خوشنودی جاہئے ، یہی رازتھا خوشنودی کے لئے تم عزاداری کرتے ہواُ س خوشنو دی کے لئے ہر پیغمبر واقعہ کر بلا ہے پہلے حسین کور ویا کہ اللہ خوش ہو جائے۔اللہ نے مجلس پڑھی آ دم روئے میہ جوآ دم اتناروئے آپ سنتے ہیں جتنی جاہے ریس ج مسلمان کرلیں کہتے ہیں آ دم سے خطا ہوگئی رونے لگے مورز خ یمی لکھتے ہیں کنابوں میں آ دم سے خطا ہوگی اپن خطائقی معافی میں روتے رہے اے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کردے جوالزام تاریخ میں آ دم پر آ دمیوں نے نگایا کہ آ دم نے خطاک اپنی خطا بخشوانے کورورہ ہیں دہی الزام شیعوں پرلگا کہ خود ہی مارا خود ہی روتے ہیں۔

جملہ دے دوں جس قوم نے آ دم جیسے نی کونہ چھوڑ اہوتم کیا ہو ..... پھر جملہ دے دوں گویا الزام لگانے والے آ دم جیسے نبی اورشیعوں کوہم پلیہ سجھتے ہیں۔پھرجملہ دے دوں، دونوں پرالزام اس لئے لگا کہان کی نظر میں ردنا بدعت ہےاب جاہے آ دمٌ روئیں تو بدعت شیعہ ردئیں تو بدعت .....خطا ہوگئی تو رونے لگے، بچے تھے بھول ہوگئی رونے گئے۔اب من لو کان کھول کے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ تاریخ نبوت میں کسی نی ہے بھی خطا ہوئی ہی نہیں وہ نی نہیں جس سے خطا ہو جائے آ دم سے بھی کوئی خطا نہیں ہوئی آ دم خطا کارنہیں تھے آ دم معصوم تھے معصوم سے خطانہیں ہوتی ، آ دم کیوں روئ آ دم اس لئے روئے كه جب البيل جيسا بيٹا شهيد موكيا تواللدنے كہا آ دم بينے کے مرنے کا بہت افسوں ہے ہم تمہیں دوسرا بیٹادے دیں گے جوتمہارا دارث بنے گا ہم شیث جیسا بیٹادیں گے اُس ہے تہاری نسل چلے گی لیکن یا در کھنا آ دم تم پہلے نبی ہواور آخری نبی کا بیٹا جو آل ہوگا ہمہار ابیٹازیادہ افضل ہے یا نبی آخر کا بیٹا آ دم نے کہا نبی آخر کا بیٹا ہارے بیٹے سے انصل ہے، بس جب واقعہ سنا تو گرید کیا امام حسین پر، آ وم کے تُوابِ میں اضا فیہوگیا۔ آ دم کورونا پسند آ گیا۔ ہرنماز کے بعدرونا تنہائی میں رونا کچھ ا تنااثر تھا شہادت حسین میں اثر کیوں نہ ہوتا مجلس پڑھنے والا کوئی عام ذا کرنہیں ہے اب کیالہجہ اللہ کا جس کہجے میں انبیاء ہے باتیں کرتا تھا اُس کہجے میں واقعہ کر بلاسنایا ہوگا تو آ دم برین کے کیااثر ہوا ہوگا، جب تک زندہ رہے حسین کوروتے رہے۔

نو خ کادور آ گیا آپ د کھے رہے ہیں کہ ہم موضوع کو کتنامخضر کرنا چاہتے ہیں لیکن بقول شیخ پرویز ممتاز صاحب کے کہ بہت وسیع موضوع ہے کوشش تو کریں گے کہ چھ میں بیموضوع ختم ہوجائے ،ہیں تقریروں میں نیکن بہر حال کیونکہ صبح ہے آج اتوار کا دن تھاضبے دس بجے سے ایک منٹ کی فرصت نہیں مسلسل تقریریں کرتے ہوئے آپ تک پہنچا ہوں پھر تقریر کرر ہا ہوں صبح دی بجے ہے سلسل تقریر کرر ہا ہوں اور ابھی تک نہ میں نے کھانا کھایا ہے نہ پانی پیا ہے یعنی قسمیہ نہ کھانا کھایا ہے نہ یانی پیا ہے، بس چائے فی ہاور پان کھایا ہا اے آپ خطا کہ لیں خطاتو بہت جلدی فوے میں آتی ہے مسلمانوں کے تو کہنے کا مطلب بیہ ہے کہ موضوع کومیں سیٹنا جا ہتا ہوں لیکن بیہ بھی جا ہتا ہوں کہ کمل مضمون ہمارے بچوں ہمارے جوانوں ہمارے بھائیوں تک پہنچے اس کئے میں ہرموضوع کو جا ہتا ہوں کہ ایک تکمل دستاویز بنا دوں جب جیسے تو وہ تکمل ایک کتاب ہواور دس کیسٹ ہیں کیسٹ کی کے گھر میں ہوں اب چونکہ کمپیوڑ کا زمانہ آ رہا ہے تو میں سُنا دول اور آ پ تفصیلات کو محفوظ کر لیجئے ، پیمز اداری کی تفصیلات آ نے والی نسلول کے بھی کام آئے اور حوالے کے طور پر ہر گھر میں موجود ہو۔ ربط اور تسلسل قائم رکھنا ضروری ہے۔اسلئے میں نے آدم سے شروع کیا ہے فور سیجئے کہ حسین کی عزاداری کوئی اور بیان کررہا ہوتا تو کہاں ہے شروع کرتا بعد کر بلا چہلم کی پہلی مجلس ے، گرمیں نے کہال سے شروع کیا عالم نورے آغاز کیا ہے خلقت آ دم ہے بیان کر ر ہا ہوں تو دیکھئے موضوع سے قریب ہونے کے لئے ہمیں آگے بردھنا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ بہت اچھی طرح ہماراساتھ دے رہے ہیں سجھ رہے ہیں محسوں کررہے ہیں ، خوش ہورہے ہیں اور بیرسرت ہے آپ کی کہ جوعلم کو لینے کا طریقہ ہے کشف اور جذب کررہے ہیں کیا کہنے ہیں ما شاءاللہ آپ کے اہلِ لا ہور کے کہم پیند حضرات

ہیں سارے ہمارے سامعین علم پسند ہیں ۔نوخ کا دورآ یا اب کوئی تاریخ کھنگالے کہ نوخ كا نام كيا تھا نوخ كا نام نوخ نہيں تھا،عبدالشكور،عبدالغفار،عبدالوہاب مختلف نام ککھے ہوئے ہیں حضرت نوخ کے ،نوخ نامنہیں ہے نوسو برس زندہ رہے حیات نوخ ہیہ کہتی ہے کہ نوسو برس تک روتے رہے اور اتناروئے کہنام پڑ گیا نوٹے ، نوٹے نے اپنی توم یہ اتنانو حد پڑھااتنا گرید کیا کہ نام ہو گیانو خ انجیل میں نام ہے نُوحا، وہی ہے نوحہ جو ہمارے پاس ہے جوہم محرّم میں پڑھتے ہیں، نوحدے ہے نوحانوح کانام ہی ہے نوحہ جو ہمارے یہاں ہے جوہم محرّم میں پڑھتے ہیں اب اگر نوحہ پڑھنا بدعت ہے تو جناب نوخ کوکہا جائے اس لئے کہ نوسو برس جس نے نوحہ پڑھا ہو ہم تو بس بیس سال بچیس سال نوحه پڑھیں گے اور چل دیں گے پنجبرنے نوسو برس تک نوحے پڑھے اب مجھے نہیں معلوم کس زبان میں پڑھے پنجابی میں کدأردومیں فاری میں نوے پڑھتے ہیں نوخ نے شاید عبرانی زبان میں پڑھے بوری زندگی کیا قوم پرنوخ نے نوھے پڑھے قوم پرروتے رہے یہ بھی آپ نے نوخ کے ساتھ انصاف نہیں کیا قوم پر کیار و ناارے اگر نہیں مانتی تو نہ مانے ایمان توبیقوم لائے گی نہیں سب کوفنا ہونا ہے رونا کیالیکن بیطے ہے اگر آ ب نے لکھا ہے تو یہ طے ہے کہ بعض پیفیمرا پی قوموں پرروئے اپنی قوم کے بد بختوں پرروئے تو ہمارے رونے کو پچ کر لیجئے ہوسکتا ہے حسین کے رونے کے ساتھ ساتھ ہم کسی قوم کی بدبختی پر بھی روتے ہوں ،افسوس ہوتا ہوجیسے نوخ کوافسوس ہوالیکن ابيا ہے نہيں .....جو آ دم کا گربير تھا وہي نوخ کا گربير تھا ، جب تھم البي ہواکشتي بناؤ کا ئنات کی پہلی کشتی بنی کشتی ایجاد ہوئی ، پہلی کشتی بنی جب کشتی بنانے کا وقت آیا اور تھجور کے درختوں کی لکڑی کے تنختے نوخ نے اتار ہے تو نوخ نے کہا یہ تنختے کیے جڑیں گے اور جریل نے یا نچ کیلیں لا کر جنت ہے دیں کہاان کیلوں کوکٹری کے تختوں میں لگا کر

جوڑ دیجئے نوخ نے وہ لکڑی کے شختے جوڑ ناشروع کئے اُن کیلوں سے پہلی کیل دوسری كىل، تىسرىكىل، چۇھىكىل، جىسے بى يانچويىكىل لگائى، أسكىل سەلہوكى دھار چلى رُک گئے ،کہاجبریل امین میرے معبود سے پوچھو چارکیلیں ہم نے سفینے میں لگا کیں ہے یا نچویں کیل لگاتے ہی لہو کی دھار چل ....اللہ نے وحی کی انبیاءً پر اُس زمانے میں اس طرح وی ہوتی تھیں واقعہ کر بلابھی وحی کا حصہ ہے ہرعہد میں واقعہ کر بلا وحی بن کر بغِمبروں برآ یااللہ نے کہا نوخ یکلیں پنجتن کے نام کی ہیں انہیں سے تہارا سفینہ چلے گا، ایک کیل محر کے نام کی ہے، ایک علی کے نام کی ہے ایک فاطمہ کے نام کی ہے ایک حن کے نام کی ہالی حسین کے نام کی ہے ہے جو یا نچویں کیل ہے حسین کے نام کی اس کو جسبتم نے سفینے میں لگایا تو خون بہا بہت بے در دی سے پنجتن کا یہ یا نچواں شہید قتل کیا جائے گا۔اب وحی ہور ہی ہےنوخ پر واقعہ کر بلانوخ سن رہے ہیں جب آ دمٹر نے ساتھاتو کا ئنات کی بہامجلس ہوئی تھی تو ایک سامع تھا جب دوسری مجلس ہوئی تو اب نوحٌ الكينېيں اہل سفينه بھی ہيں مجلس كا مجمع بڑھ گيا تھاليكن ذا كرنہيں بدلا ، ذاكر وہی اللہ جب تک ذاکرند آ گئے اللہ اس فریضے کوخودادا کرتار ہاجب ذاکر آئیں گے ویکھا جائے گا ،حسین کے ذاکر جب تک نہیں آتے اللہ نے کہامجلس حسین کی ہم پڑھیں گے اور سننے والے جب آئیں گے دیکھا جائے گا ، ابھی تو سننے والے انہیا ً ہیں اوران کے اصحاب ہیں جس مجلس کوانبیاء نے سنا ہواصحاب نے سنا ہواور اللہ نے پڑھا ہو۔ وہی کام تو ہم کررہے ہیں بیکارانبیاء ہے بیکارالہی ہے بیسنت الہی ہے بیسنت انبیاءً ہے نوح و نے لگے وحی ہوئی کہا نوخ کشتی چلے گی عالم ڈوب جائے گالیکن تمہاری کشتی جس سرزمین برجا کرر کے گی ، وہال تمہاری کشتی تمہارا سفینہ ایک جائے گا.....اب کشتی زمین برزگ و میکهئے سفینه چلا کا ئنات ڈو بی توجہ، ساری کا ئنات ڈو بی

آ سان سے یانی زمین سے یانی سب ڈوب گئے جوسفینے میں تھے پچ گئے نوح کی کشتی بچی ساری زمینیں ڈوب گئیں کہ ایک بارایک زمین اُمجری نوح نے کہا یہ کونی زمین ہے ز مین نے آواز دی میں کیے کی زمین ہوں کچھ درینہ گزری تھی کہ ایک اور زمین اُ بھری اور کیے کی زمین سے انصل ہوگئ نوخ نے کہا کون کہا میں کر بلا ہوں میں کیے کی زمین ے افضل ہوں ، کعبے میں صرف اللہ کا گھرہے وہاں اللہ ہے نہیں ، میں وہ ہوں جہاں نبی آخر کا لہو ہے میں افضل ہوں یہاں نبی کے جگر گوشے سوئیں گے آ واز آئی نوح یہاں تنہارا سفین تھبرے گا کر بلاکی زمین برنوخ کی کشتی رُک گئ نوح سفینے ہے اُتر ہے کشتی میں بھی مجلس ہوئی کر ہلا میں اثر ہے تو پھر مجلس ہوئی اب پیۃ چلا کہنو تے جب تک زندہ رے کیوں رؤے قوم کے نو سے نہیں پڑھے جب تک زندہ رے حسین کے مرشے اورنوے پڑھے۔ابراہیم کا دَورآیااور جب خواب میں دیکھا کہ بیٹے کوذی کروتفصیل ک ضرورت نہیں ہے سب آپ کا سنا ہوا ہے جب اسمعیل کولٹا دیا اور آ نکھ پریٹی باندھ لی اور چیری گلے پر رکھ دی اور جب پٹی کھولی تو بیٹامسکرار ہاتھا اورایک ونبہ ذیح ہو گیا تو کہا پروردگار کیا قربانی کوتونے تبول نہیں کیا۔اللہ نے کہا ابراہیم قربانی تو قبول ہوگئ لیکن ذبح عظیم کے لئے اس قربانی کوروک لیا۔ ابراہیم نے کہا ذبح عظیم کون ہے کہا الملعيل تمہارا بیٹا ہے ذیج عظیم محمدُ کا بیٹا ہے حسینؑ کوعظیم بھی کہتے ہیں اور حسینؑ کے علاوہ لفظ عظیم کسی پر جتیا ہی نہیں شہید اعظم ہیں حسین عظیم ہیں حسین ،واقع کر بلاے تین ہزار برُں پہلے ہوئی بیقربانی اب ایک بار پھرواقعہ کر بلا ابراہیم کواور اسلمبیل کوسنایا ،اللہ نے ، تاریخ انبیاء کی تیسری مجلس ہے سامع بڑھ گئے اب دو نبی من رہے تھے اور اللہ مجلس بڑھ ر ہاتھا کہاں کہاں مجلس ہور ہی ہےغور کرر ہے ہیں آ پ جدہ میں مجلس ہوئی کر بلامیں آ دمِّ آئے تو مجلس ہوئی کشتی نوٹ پرمجلس ہوئی کو وجودی پیاس ہوئی کونے ہے کشتی چلی

اقدا عالم اورعزاداري حين المحالي المالي الما تؤمجلس ہوئی اوراب منی رجبلس ہوئی پڑھنے والا الله سننے والے ابراہیم اور اسلعیل میہ تاریخ انبیاء کی تیسری مجلس اور چوتھی مجلس اس وقت ہو کی جب حضرت مویٰ کا دَور آیا اور ایک سال کہا کو وطور پر جا کرموی ؓ نے پروردگار تو نے جنّت تو بنائی ہے اچھے نو گول کے لئے لیکن جہنم کیوں بنائی ہے تو اللہ نے کہاوہ کو وطور کی اس وادی میں دیکھو موی نے نگاہ اُٹھا کی تو کئی ہزار کالشکرنظر آیا اور ایک طرف چند خیام نظر آئے کہاتم نے دیکھا پیشکریزید ہے اور بیخیام حسین ہیں اس خیمے میں وہ ہیں جوان کو مانیں گے اُن کے لئے جنت جو یزیدکو مانیں کے اُن کے لئے جہنم ہے، یہمویاً کے منشور میں درج ہے، موکاً پر جواصولِ دین اُڑے تھے اُن میں ایک عاشورہ بھی ہے، موکی نے اپنی قوم کو تھم دیا تھا عاشور پر رویا کرو۔ شریعت موک میں رونے کا تھم ہے تو حید سے بات شروع ہوتی ہے موک کی شریعت میں عاشور کورویا کر غم پرختم ہوتی ہے محزم کی دسویں کو ر دیا کروموگ روئے واقعہ کر بلا سااصحاب موٹ نے بھی سنایہ تاریخ انبیاء کی چوتھی مجلس تقی اور یا نچویں مجلس کا حال سنیئے اپنے ساتھیوں کو لئے ہوئے حوار کمیں کوعیسی چلے اور جب عراق کی سرزمین بر بہنچ تو سامنے سے ایک شیر آیا ناسخ التواریخ سے سلسل بڑھے جار ہا ہول مشہور تاریخ کی کتاب ہے اور کی جلدوں میں ہے متعدد ایڈیشن ایران میں چھےشیرنے راستہ روکا کہا پروردگاریشیرنے میراراستہ کیوں روکا کہاا س صحرامیں بیر ہتا ہاوراس کی شرط رہے کہ ادھرے کوئی نبی گزرے یاولی جب تک حسین کے قاتل پر لعنت نہیں کرتا ، پیشیراس کو جانے نہیں دیتا و یکھیے مجلس سے اللہ دھیرے دھیرے شعود بلند كرر ما ہے يہلے واقعه سنايا پھرمصائب بتائے ، پھرگر بيرکا ثواب بتايا اب يسال كے دَور تک آئے آئے بتایا کہ قاتل برلعنت بھی ہوگی میسی نے بزید برلعنت کی شیرراہتے ے ہٹ گیا، بیسل گزر گئے، واقعہ کر بلا سنا اپنے ساتھیوں کو سنایا یہ ہے تاریخ انہیاء کی

يانچوي مجلس اوراب عيساي كية وآخرى نبي محمد آكة اور تاريخ انبياء كي انو كلي مجلس بتاني تھی کیکن قبل ازشہادت ِحسینؑ اس وقت ہوئی جب نواسہ گود میں آیا گلاچو مااورایک بار رونے لگے بٹی نے یو بھا گلا چوم کر کیوں روئے کہا کچھ یاد آ گیا۔موقع تھا خوشی کا خود روليت گھروالوں كوتفصيل نہيں بتاني تھى كيكن حضرت أمسلمه، حضرت عاكشه، حضرت میمونه، حضرت زینب بنت جیش، رسول کی بیبیاں اس روایت کو بیان کرتی ہیں رسول ا الله کی بیبیوں سے بیروایت ہے اور جناب أم سلمہ نے تفصیل بتائی کدایک دن رسول میرے گھرمہمان ہوئے تقریرختم ہوگئ بہتاریخ انبیا کی مجلس بتار ہاہوں کہ آخری نبی کے گھر میں کیسے ہوئی ،حسین کی مجلس قبل از شہادت ، أم المونین کہتیں ہیں کدرسول اسینے حجرے میں تصحیا در مانگی اوڑھ کرسوئیں اور مجھ ہے کہا اُم سلمہ کوئی بھی آئے تو کہدوینا کہ طبیعت ناساز ہے ہم کسی سے ملاقات نہیں کریں گے پچھ درین ڈری تھی کہ اُم سلمہ کہتی ہیں کہ میرے گھر کا درواز ہ کھلا اور چھوٹا نواسہ حسین کھیلتا ہوآیااور آتے ہی اُس ج<sub>رے کی</sub> طرف بڑھا جہاں رسول اللہ آرام فر مارہے تھے اس پوری روایت کومحدث وہلوی اہلحدیث تھے وہلی کےمشہور عالم آج سےسوبرس پہلے تھے انہوں نے اپی كتاب سرالشهادتين كے نام سے ايك كتاب كلسى ہے أس كتاب كا موضوع يبى ردایت ہے اور ہرفقیداس روایت کا قائل ہے وہ لکھتے ہیں اُم الموشین کے بیان پر کہتی ہیں حسین نانا کے حجرے کی طرف بؤھے میں دوڑی کے حسین کوروکوں کہ تمہارے نانا آرام كرر ب بين أدهر جانانبيل جب آوازي بلند جوكين تورسول الله في آوازوى أم سلمہ کون آیا ہے میں نے کہا حسین آئے ہیں کہامیں نے حسین کونہیں منع کیا تھا اگروہ آتا ہے تواس کوآنے دواُم سلمہ حسین کونہ رو کنا ..... آنے دو، اُم سلمہ کہتی ہیں کہ میں چھے ہٹ گئی حسین فانتحانہ سکراہٹ کے ساتھ نانا کے حجر ے کی طرف بڑھے تو میں بھی

و اقراعام اور عزاداري حين المحال ١٠٨ یتھے پیچھے چلی میں نے و یکھا کہ جیسے ہی حسینٌ ججرے میں داخل ہوئے یا پچ سال کے حسین رسول الله نے دوڑ کر حسین کو بانہوں میں لے لیا اور حسین کو لے کرسینے یہ بٹھالیا اور لیٹ گئے اور حسین سینے پر رسول اللہ کے بیٹھ گئے میں بھی مسکرا دی کہ رسول اللہ خوش ہورہے ہیں حسین کود کھے کرمسکرارہے ہیں طبیعت بھی ٹھیک ہوگئی ہے،حسین کود مکھ کراُم سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا بہت پیارے ہاتھوں کو چو متے حسینؑ کے پیروں کو چومے حسین کے اور با تیں کرتے تو نانا جواب دیے ہیں بنس کے سینے پر بیٹ کر باتیں كرتے رہے، ميں خوش ہوگئ كەرسول الله كى طبيعت ٹھيك ہوگئ مجھے اطمينان ہوگيا میں سی آگ اورا بے کام میں مشغول ہوگئی ، پچھ درینہ گزری تھی کہ معروفیت کے درمیان ایک بارمیرے کانوں میں رونے کی آواز آئی میں نے جاروں طرف گھبرا کے و یکھا تو محسوس کیا کہ حجر ہ رسول ہے رونے کی آواز آربی تھی میں جلدی جلدی چلی اب جو جرے کے درازے رہیجی تو عجیب منظر دیکھا کے حسین کھیلتے کھیلتے نانا کے سینے برسو گئے اور غافل سور ہے ہیں لیکن رسول اللہ کا ایک ہاتھ سیدھا ہاتھ مٹھی بندتھی اور وہ ہاتھ زمین پررکھاہواہے اور بار بار اُس مٹھی کولا کرسونگھتے اور چیخ کرروتے ہیں ایک دم حجرے میں داخل ہوگئ اور پریشانی کے عالم میں میں نے کہایارسول اللہ خدا آ پ کوکسی عُم میں نہ رُلائے ، بیتو خوثی کا موقع تھا کہ نواسہ آیا آپ تو ابھی ہنس رہے تھے مسکرا رہے تھے میں توسمجی آپ بہت خوش ہیں بدرونے کا کیا سب تو کہا ہاں اُم سلمہ بیٹھ جاؤ میں تمہیں بتا تا ہوں تم راز دارِ نبوت ہوتمہیں بتا تا ہوں تم بِسر نبوت کوسمجھ *سک*تی ہو۔ بیٹھو.....اُم سلمٰہ ....حسین کھلتے کھلتے جیسے ہی میرے سینے پرسو گئے اللہ نے جریل کو بھیجااور مجھ پروی کی اور جریل نے آ کروی میں بیکہا کہ جس نواے ہے آپ آئی محبت کرتے ہیں ایک دن اس کو کر بلا کے میدان میں تین دن کا بھوکا پیاسا ذریح کر دیا

جائے گااتے تل کردیا جائے گا اُم سلمہ جریل نے ہمیں کربلا کا بورادافعہ سنایا اور اُس ك بعد كربلاك منى لاكر مجھ دى .... يكربلاكى منى ہے جہال حسين قل ہوگا،اے أم سللہ ہم نے جیسے ہی کر بلاکی مٹی کوسونگھاوہی خوشبوآئی جوشین کےجسم سے آتی ہے وہی اس خاک کر بلاے آتی ہے مجلس یہاں یہ ہو گئ تھی یہ بی کے گھری مجلس ہے وہی مجلس جوآ دم کے گھر سے شروع ہوئی اور سنت انبیاءً بن کرنبی کے گھر تک آئی ابھی واقعه كربلاتونبيس مواحسين كوديس زنده ميں اور نبي رور باہے زنده كويوں رويا جاتا ہے، زندہ کو یوں روجیسے پیغیبڑ حسینؑ کو گود میں لٹا کرروئے حسینؑ مارے تو نہیں گئے ابھی تو صرف خبرآئی ہے کیکن نانارور ہاہے اب مجھوکہ حسین پررونے کا تواب کیا ہے ، پررسول کی بیدوں سے بوچھومحدثین سے بوچھومدیوں سے بوچھو،تقریر یہال تمام ہوگی لیکن چند جملے اور چند لمح مجلس تو پوری کر دوں کہ نبی کے گھر میں مجلس ہوئی کیے .....اور اس مجلس كا انجام كيا ہوا ..... ايك بار قريب بلايا اور كها أم سلمة ..... بيكر بلاكي مثى ہے بيد ا مانتأ تتهمیں ویتا ہوں ،اس کو حفاطت ہے رکھنا ایک جملہ دے دوں اکثر میں رفت کے جملے کہتا ہوں و کی کھئے روایت سب سے ہے اُم المونین حضرت عائشہ، جناب میونہ جناب زینب بنت جیش سب کتابول میں ہے محدثین نے سب کے حوالے سے کھی ہیں، کیکن مٹی کسی کوئییں دی اس لئے کہ ملم غیب جانتے تھے کہ واقعہ کر بلا کے وقت میری سب بیویال مرچکی مول گی صرف ایک بی زنده رے گی اُمسلم، اکسٹھ جری تک زنده ر ہیں حضرت عائشہ واقعہ کر بلا ہے پہلے مرگئیں زینب بنت جیش بہت پہلے مرگئیں جناب میموند بہت پہلے مرگئیں،صرف انسٹھ ہجری تک نوے سال کی عمر پیغمبر کی ایک ہوی نے یائی اب سمجھ آپ کھم غیب نی کو کیے ہوتا ہاس خاک کو تفاظت سے رکھنا اوراً مسلمهاس خاک کورکھنا حفاظت ہے اوراہے دیکھتی رہنا ،جس دن بیرخاک بیمٹی

خون ہو جائے مٹی ندر ہے بلکہ خون بن جائے اس دن سجھ جانا حسین مارا گیا .....میرا حسین مارا گیا۔اب میں کیا پڑھوں مجلس ہورہی ہے نبی کے گھر کی اوراس مجلس کو میں کال کرر ہا ہوں کہ میجلس کہاں تک ہے، أم سلمہنے ایک شیشہ لیا اور أس میں خاک كو حفاظت ہے رکھااورا پے حجرے کے ایک طاق میں حفاظت ہے رکھ دیا اور طاق میں ر کھ کراس پرایک پردہ ڈالا گیارہ ہجری میں نبگ نے وفات یائی چندمہینے کے بعد جناب فاطمۂ کی وفات ہوئی حیالیس ہجری میں علیٰ کی شہادت ہوئی پچیاس ہجری میں حسنؑ کی شهادت ہوئی پلک جھیکتے دن گزر گئے بچاس برسوں میں اُم سلمہ نے ویکھا کہ آ ل محمر پر کیا کیامصبتیں گزریں یہاں تک کہ دس برس اورگزر گئے اور اسٹھ ججری آگئی جناب أم سلمه كى ايك عادت تقى كيونكه تلم نبي تقااس لئے صبح كى نماز ،ظهرين كى نماز مغربين كى نماز پڑھ کرسیدھی طاق کے پاس جاتیں بردہ بٹایاشیشی کوغور سے دیکھا۔ دیکھا خاک محفوظ ہے یردہ ڈالا واپس آ گئیں کچھ سمجھے.....دیکھا خاک محفوظ ہے بردہ ڈالا واپس آ گئیں ..... کچھ مجھے .... نی کی بیوی نے بتایا ہرنماز کے بعد حسین کے امام ہاڑے کی طرف جانا چاہئے سے نبی کی زندگی میں نبی کے گھر میں حسین کا امام باڑہ بناطاق میں پردہ ہے بیامام باڑہ ہے عزا خانہ ہے اوریہ جوشیشہ رکھا گیا بیشیشے کا پہلاتعزیہ ہے۔ تعزیہ تیور لنگ نے پہلے نہیں بنایا نبی کے گھر میں تھم نبی سے اُم الموشین جناب اُم سلمۃ نے پہلاتعزیہ بنایااور پہلاتعزیہ نبی کے گھر میں رکھا گیا۔ پہلی صفِعزا نبی کے گھر میں بچھی ببلا امام باڑہ، ببلاعزا خانہ علم اور تعزیہ کا اُم سلمہ کے گھر میں بنا۔ اٹھا کیس رجب کو حسين چلے تو نانی کوسلام کرنے چلے، گھر میں آئے کہا نانی خدا حافظ، حسین بردلی ہوئے تو نانی نواسے سے لیٹ گئی کہا بیٹا کہاں کا ارادہ ہے کہا نانی امال کو فے کی طرف جانے کا ارادہ ہے کہا بیٹا اُدھرنہ جانا تمہارے نانا کہا کرتے تھے کہ عراق کی طرف تم

شہید کئے جاؤ گے، وہاں نہ جانا۔ کہا نانی جب مقدر ہے اور جب نانا کہہ چکے تو ہمیں و ہیں جانا ہے۔ بڑا آسرا تھانانی نوے برس کی تھیں ،نواسہ بہت خدمت کرتا تھانوا ہے کے ساتھ ہی گھر میں رہتی تھیں ،اس شعیفی میں نواسہ بھی چلا اورصرف نواسہ ہی نہیں پورا گھر جار ہا ہے سارے جوان جارہے ہیں بہنیں جارہی ہیں گھر خالی ہور ہا ہے اُم سلمہ نے کہاکل شام ہے گھر کے جاروں طرف سے رونے کی صدائیں آرہی ہیں حسین نے کہانانی امال میہ جنات رور ہے ہیں مجھے الوداع کہدر ہے ہیں مینانا کی قوم ہے جنا توں کی مجھے الوداع کہ رہے ہیں، اُم سلمہ کہتی ہیں حسین چلے گئے مدینہ اُجڑ گیا۔ نبی کے گھر سناٹا ہو گیا۔ ججرے وریان ہو گئے صحن میں خاک اُڑنے لگی شہر وریان ہو گیا لیکن میری عادت ہوگئی نماز بڑھی اُس طاق کے قریب جاتی بردہ ہٹا کے اُس شیشی کوروز د کیمتی اُم سلمه کہتی ہیں کہ حسین اٹھائیس رجب کو گئے شعبان کا مہینہ گزرا ،رمضان کا مهینهٔ گزرا ،شوال کامهینهٔ گزرا ، ذیقعده کامهینهٔ گزرا ، ذی الحبه کامهینهٔ گزرا ، جب محرّم کا عاند ہوا تو آب سے آب میری آ تھول میں آ نو چھکنے لگے۔ آنسو طلے جناب أم سلله كهتى بي كه جب سات محرم آئى تو كھانا كياميں نے يانى پيا تو حلق سے يانى نہیں اُتراحلق ہے یانی نہیں اُتراحلق میں یانی اسکنے لگالیکن میں ہرنماز کے بعداُس طاق کے پاس جاتی جناب اُم سلمتہ کہتی ہیں عجیب جملہ ہے روایت کا جناب اُم سلمتہ کہتی ہیں جب عاشور کا دن آیا اور میں سو کر اُٹھی اور حجن میں آئی مجھے حسین کے لہو کی خوشبو ا يك مصرعة من لوتمهيس ما دآ گيا هو گا پنجاب ميں رينو حد بهت پڙ ها جا تا ہے:

> حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ ربی ہے

اُم سلمہ کہتی ہیں فضامیں حسین کے لہو کی خوشبوآنے لگی، میں نے ضبح کی نماز پڑھی پردہ ہٹایا خاک سلامت تھی جب ظہر کا وفت آیا میں ظہر کی نماز پڑھ کرمصلے پر لیٹ گئ

اورمیری آ نکھلگ گئی میں نے خواب میں دیکھاسا منے رسول خدا کھڑے ہیں میں نے پہلے بھی اُن کواس حالت میں نہیں دیکھا تھا کہ زلفیں بکھری ہوئیں ،سریر خاک پڑی ہوئی چہرے پرلہوملا ہوا،رسول کے ہاتھ میں دو بڑے بڑے شیشے ہیں اور اس میں تازہ لہو جوش کھار ہاہے، تو میں نے گھبرا کر کہایا رسول اللہ یہ کیا عالم ہے تو رسول اللہ نے کہا میں کر بلا ہے آیا ہوں دیکھواس شیشے میں علی اصغر کالبو ہے عباس کالبوہ ہے علی اکبڑ کالبو ہے، قاسم کالہوہ، حسین کالہوہ، میرے بچوں کالہوہ، کہتی ہیں میری آ کھ کھل گئی، گھبراگئی، جہاں کر بلاکی مٹی رکھی تھی اس طاق کا پردہ ہٹایا، اب جو میں نے پردہ ہٹایا شیشی میں خاک نہیں تھی ، شخشے میں تاز ہ خون جوش مارر ہا تھا، کر بلا سے خاک شفا کی تسبيح آتى ہے تو تسبيح لال ہو جاتى ہے اى واقعے كى ياد گار عاشوركو خاك شفاسرخ ہو جاتی ہے جناب أم سلمة نے و یکھا وہاں خاک نہیں تھی تاز ہلہو جوش مار رہا تھا عاشور کا دن ہے ایک بار جناب أم سلمة نے وہ شیشی كانعز بيومال سے أشمايا پہلاتعزبيركهاں أشما رسول کے گھر میں کس نے اُٹھایا جناب اُسلمٹ نے .... ایک بارتعزیے کو ہاتھ میں لیا أس ميں تاز هلبوتھاايك بارآ واز دى بنى ہاشم كى عورتو! آ وُ أُم البنينٌ آ جاؤسب عورتوں كو آواز دی کہا کیا ہے اُم سلمہ نے کہامیر انواسہ مارا گیا حسین مارا گیا کہا کسے معلوم ..... کہا رسول نے کہا تھااس شیشی کو دیکھویہ خاک شفالہو ہوگئی ،سب کو یفین آ گیا تو کیا کہا جناب اُم سلمہ نے کہا میں اس کو چ میں رکھتی ہوں تم ساری عورتیں اس کے إروگر دبیٹھو اور بال کھول لوحسین کا ماتم کروا یک بارتمام بیبیوں نے حلقہ کیا ج میں تعزیہ تھا،حسین کا لہواور ایک ایک بی بی کہتی جاتی ہائے حسین ہائے حسین ،تھوڑی دریگز ری تھی کہ جناب صغریً آئیں جناب أمسلمة نے چا در اُٹھائی اور تعزیے پر ڈال دی اور کہا صغریً باپ کا البوندد كيھے صغرى صغرى ايك بيٹى سكينة ہے أم سلمة أس بيٹى نے كربلاميں باپ كے گلے ہے بہتا ہوا خون دیکھا۔

## چوهی مجلس

## سقراطاورعزاداري

بِسَمِ اللهِ الدَّحُمٰنِ الدَّحِيْمِ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ورود وسلام مُمَّرُواَ لِ مُحَرِّکے لئے

ہم نے اپ عنوان کو جیسا کہ کل عرض کیا ''اقوام عالم اور عزاداری حسین ' قبل از شہادت حسین سے شروع کیا ہے اور دنیا میں واحد یہی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی بیشینگو کیاں تمام انہیا ہے نے کر دی تھیں اور تفصیلات انبیا نے اپنی قوم کو بتا دی تھیں ۔ یہ پیش گو کیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ واقعہ کر بلا کتنا محکم ، کتنا ہے ، کتنا عظیم اور عالم انسانیت کی ضرورت ہے خیمہ ساوات کے متولی جناب حسن رضا صاحب کی طرف انسانیت کی ضرورت ہے خیمہ ساوات کے متولی جناب حسن رضا صاحب کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ آج کی گاڑیاں اور کاری ذراد ور کھڑی کی گئی ہیں تو پیغام ان کا سے ایک اعلان ہے کہ آج کی گاڑیاں اور کاری ذراد ور کھڑی کی گئی ہیں تو پیغام ان کا سے ہو کہ کہ آپ کی سہولت کے لئے بیا نظام کیا گیا ہے کہ آپ کوکوئی پریشانی کوئی دفت سے تا کہ جو شورٹر یفک کا ہے جو مجلس میں حائل سند کی گئی ہیں انتظام یہ کی طرف سے تا کہ جو شورٹر یفک کا ہے جو مجلس میں حائل ہوتا تھا وہ نہ ہواور سکون سے آپ بیٹھ کر مجلس میں ۔ گفتگواس میں انبیا عمران کی بیٹی چو تھی تقریر تک کہا ہم نے گفتگو کو یہاں پرتمام کیا تھا کہ آدم سے سے گئی تمام انبیا عمران کی ابوں میں واقعہ کر بلا کی اطلاع وی تو ریت میں زبور میں انجیل میں تیوں آسانی کی ابوں میں واقعہ کر بلا کی اطلاع وی تو ریت میں زبور میں انجیل میں تیوں آسانی کی ابوں میں واقعہ کر بلا کی اطلاع وی تو ریت میں زبور میں انجیل میں تیوں آسانی کی ابوں میں

واقعہ کر بلا کی تفصیلات اورامام حسین کی عظمت اب تک موجود ہے اور کوئی اسے نکال نہیں سکااس لئے نہیں نکال سکا کہ قرآن کی بعض آیتیں آپ نے اس طرح بھی پڑھی ہوئی کہ آیت کوشروع کرنے سے پہلے اللہ یہ کہتا ہے کہ انجیل میں یہی درج ہے مشہور شیعہ نی بھائی جوان بچے بوڑ ھے سب کو یہ بات یا دہوگی کہ ہمارے نبی کا نام انجیل میں احکہ ہے۔

وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَهَ يَلْبَنِي إِسْرَآءِ يُلَ إِنِّي رَسُّوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرُاةِ وَمُبَشِّرًام بِرَسُوْلٍ يَّا تَتِي مِنْ م بَعْدِى اسْمَةً أَحْمَدُ (مورة صفآيت نبر٢)

مشہورآ یت ہے کہ آن میں کہا کہ محد کانام انجیل، توریت میں احد ہے آن کی ایک آ یت ہے کہ آن کی ایک آ یت ہے اس طرح قرآن میں بہت می آ یتیں ہیں کہ اللہ کوئی بات بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ توریت میں یول ہے انجیل میں یول ہے مثلاً مشہور آ یت ہے قرآن کی فو کھٹا ہے کہ اللّه اللّه کُور اُن گُلُون کَ مَدُور مُنْع بِعُدِ اللّه کُور اُنَّ الْکُون کَ مَدُون کَ (الانبیاء: ۱۰۵)

اورہم نے بعداز ذکر زبور میں بیلاد یا کہ ذمین کے مالک ہمارے صالح بندے ہول گے بیمشہور آیت ہاور صالح کالفظ صال حکالفظ بیلفظ اب اگر استعمال ہوا ہے کی شخصیت کے لئے جب آپ عاشور کے دن حضرت عباس کی زیارت پڑھیں گے دیکھے سب کویاد آگیا السلام علیك عبد مصرت عباس کی زیارت پڑھیں گے دیکھے سب کویاد آگیا السلام علیك عبد السحالے اللہ کے صالح بندے عباس تم پرسلام قرآن کی آیت کی تصدیق ہو نگے زیارت گویان لوعباس جیسا تو عباس جسے صنع صالح ہو نگے دیارت گویان لوعباس جسیا تو عباس جسے صنع صالح ہو نگے دیارت کی اس زمین کے دارث ہو نگے اس زمین کے دارث کوئنہیں ہو سکتے ،صالح بندے دہی اس زمین کے دارث کوئنہیں ہو سکتے ،صالح بندے

ہو کگے ، تو قرآن میں آنیوں میں بداصطلاح ہوتی ہے کہ توریت میں ہم نے یوں لکھ ویا انجیل میں ہم نے یوں لکھ دیاز بور میں ہم نے بیہ کہد دیا تھا مویٰ پر ہم نے بیاوحی کر دی تھی تو قر آ ن مجزہ ہے جو چیز قران کہہ دے کہ یہ چیز انجیل میں ہے تو اب انجیل ہے کوئی نکال نہیں سکتا توریت ہے کوئی نکال نہیں سکتا اور اس پر بردی کتابیں لکھی گئیں کہ توریت میں انجیل میں زبور میں حسین کا ذکر کہاں کہاں پر ہے، انجیل جوموجود ہے۔ اور ہر زبان میں چھپتی ہے بازار میں مل جاتی ہے اس میں توریت، زبور، غزل الغزلات ،حضرت سلیمان کی کتاب سب شامل ہے اوراس کے بعد جوحضرت عیسیٰ کے حواری تھے ادر اُن کے نائبین آئے خصوصاً حبوق، یشع، ان کے اقوال اورخطوط بھی انجیل میں شامل ہیں ۔اصل کتاب جوحفرت عیسیٰ کی ہےوہ اُ تناحصہ ہے نجیل کا پائبل میں اُس کوم کا هفه یوحنا کہتے ہیں اصل وہ حضرت عیسیٰ پراتریں وہ اُس میں م کا شفہ یوحنا اصل کتاب مفرت میسیٰ کی۔ اُس کی ایک سومتنالیسویں آیت میں رمیا نبی کہتے ہیں کہ فرات کے کنارے رب الافواج نے ایک ذبیحی مقرر کیا ہے، پید مفرت ابراہیم کے تین سوسال کے بعد آئے اور اس وقت آج سے ساڑھے چار ہزار برس پہلے انہوں نے یہ بات کئی کدوہ ذبیحہ جوبرہ ہے وہ فرات کے کنارے ذبح کیا جائے گااور اُس آیت میں انجیل میں یہ بھی ہے سورہ ہے دسوال اور آیت ہے ایک سوتنالیس کہ جب ایک گروہ أس كُوْلَ كرد ہے گا تو وہ خود بھی قبل كريں گے اور بعد ميں قبل ہوجا كيں گے بظاہر دنیا یہ منجھے گی کہ ان کی شکست ہو گئی لیکن کا نئات کا فاتح یبی شہید ہوگا۔ یبی شہید کا نئات کا فاتح ہوگا یہ انجیل کی پیشینگوئیاں ہیں ای انجیل کو پڑھتے پڑھتے آ ہے آ گے جا کمیں تو جہاں دانیال کی کتاب آئے گی تو وہاں اُردوتر جے میں بھی لکھا ہوا آپ یا کیں گے سرخی ''نوحہ' اور جب آپ اسے بڑھیں گے کہ دانیال نبی فرات کے کنارے کھڑ ہے ہوکر

حسین کا نوحہ پڑھتے ہیں روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور حسین کی شہادت برغم کے الفاظ نبی کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں وہ پورانو حد حضرت دانیال کا اُردوانجیل میں بھی موجود ہے دیکھیں یوسف کاظمی صاحب سب نوٹ کررہے ہیں، اوریپنوٹ كرنے كى چيزيں بيں اس لئے كہم سے آپ نے س ليايكانى نبيں باي آ كھ سے اُن چیزوں کو جاکردیکھیں میچے ہے کہ آپ کو ہمارے اوپریقین ہے کہ ہم منبر پر کوئی غلط حوالنہیں بتائیں گےلیکن آپ کا یعین اور بڑھ جائے گااس لئے ہر چیز کواپی آ تھے ديكھيں پنة ميں بتار ہاموں۔ پنة بتانا بھي حقيق ہے ليكن آپ كايفين بڑھ جائے اور بيہ بحث ختم ہوجائے كىكھنوسے عزادارى شروع ہوئى حيدرآ باددكن سےعزادارى شروع ہوئی۔کوفیوں نے خود ہی مارا خود ہی ماتم شروع کر دیا ارے میں جب کی باتیں کر رہا مول جب شیعنہیں تھے، حسین کا ماتم اُس وقت سے ہور ہاہے جب ابھی شہید ہی نہیں ہوئے ہم ہی نے مارا ہم ہی رونے لگے بیانبیاء کیوں رورہے ہیں کیا یہی حسین کو ماریں گے .....اگر کسی کواپے علم پرناز ہے یہی میں کہتا ہوں کے علم ہے کہاں ، میں تلاش كرون كس آستان يرجاكر كول كمسلمانون تمهارك يبال علم نبيل بالرعلم موتا تویہ باتیں کیوں ہوتیں۔اگرعلم آ جائے تو جھگڑا کیوں ہو۔قر آن نے یمی تو اعلان کیا ہے۔ علم آ گیا چربھی جھڑ کے کررہے ہو۔

فَهَنْ حَاَجَكَ فِيْهِ مِنْ مَبَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ (سورة آل عمران:١١) "جبعلم آجائة جمع اندكرنا"

د کیھئے کیسااللہ نے منع کیا کہ جب علم آجا تا ہے جھگز انہیں کیا جاتا علم آنے کے بعد جھگز انہیں کیا جاتا علم آنے کے بعد جھگز انہیں کیا جاتا اورا گر کوئی علم آنے کے بعد جھگز اکر بے تو جس کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ پھر جھگز انہیں کرتا۔ مقابل جھگز اکرتا ہے دیکھئے میں منشور دے رہا ہوں

جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ جھگز انہیں کرتا ،لیکن اگر جھگڑ ا ہو جائے تو پھر جوعلم کے مقابل ہے وہ جھگڑ اکر ہے گا تو اب جس کے پاس علم ہے وہ کیا کر ہے ۔۔۔۔۔کیا وہ بھی جھگڑ الو بن جائے کیا وہ بھی لڑنے گئے نہیں اللہ نے فیصلہ کیا نہیں عالم کولڑنے کی ضرورت نہیں ہے جب علم آگیا تو جھگڑ اختم کرو پھر عالم کیا کرے اگروہ جھگڑ اشروع کر دیو اب کہاتم کیا کرو۔

فَقُلُ تَعَالُوا نَدُمُ أَبِنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُو وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُو وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَنَا

''اگر سيچ ہوتو بييُوں کولا وُعورتوں کولا وُنفسوں کولا ؤ۔''

سمجے نہیں آپ اگر جھگڑا کرے کوئی ہم ہے علم آنے کے بعد تو ہم سال بہ سال کہ سال ہوسال کہتے ہیں آ وعور تیں آگئیں بچے آگئے بیٹے آگئے ابناء نابھی ہیں انفسناء بھی ہیں آؤہم جھگڑا نہیں کرتے ابناء آناتم بھی لاؤ۔ بچوں کولا وُعور توں کولا وُنفسوں کولا وُنفسوں کولا وُنفسوں کولا وُنفسوں کولا وُنفسوں کولا وُنور جہے کر آجا و تو بیٹھ کریہاں کیا کرو۔

ثُمَّةً نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَنِينَ (سورة آل عران ١٢)

یہ ہورہ آل عمران قرآن ہے قرآن ،یہ ہے علم بڑے بچھ دار تھے عیسائی پغیر کے کہا تھا ہم عورتوں کولائے بچوں کولائے نفسوں کولائے ،وہ مقابل میں نیز ہے لے کر آتے ،کہ قبل کر دیں گے اگر آجاتے تو تاریخ میں لکھا جاتا کہ کتنے کہنے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے مقابل اسلح لے کر آگے گھر کی عورتوں کے مقابل اسلح لے کر آگے گھر کی عورتوں کے مقابل اسلح لے کر آگے گھر کی عورتوں کے مقابل اسلح لے کر آگے گھر کی عورتوں کے مقابل اسلح لے کر آگے گھر کی عورتوں کے مقابل اسلح کے در آپ کے عیسائی قیامت تک کے لئے ذیبل ہوجا تا اس لئے سرجھکا کر آگے اور عورتیں کے بی کوں آئے عورتیں کیوں آئیں ۔۔۔۔ دیکھنے آیا اور آکر بیٹے گیا ہو چھا بھی نہیں کہ بیچے کوں آئے عورتیں کیوں آئیں ۔۔۔۔ دیکھنے آیا اور آئی کی بیس فقا کہ بیچے اور عورتیں آئیں گے مشکل کام ہے ارب بیچے آئیں یقین بی نہیں تھا کہ بیچے اور عورتیں آئیں گے مشکل کام ہے ارب بیچے

تھیل میں ملکد ہے ہیں اُن سے کہوبیٹا بیکام کرلوبیکام کرلینا چلے جانا بچے سنتے کہاں ہیں ،محرّم کا جا ندنگلا بچول نے کھیل چھوڑ ایہ ہے علم کی طاقت، یہ ہے علم کی طاقت بچے بھی چلےنفس بھی چلااورآ کر بیٹھ گیا، کیا چیز انہیں نظرآ ئی جملہ سنیں ،عیسا ئیوں کو کیا نظر آيا، ديمن تھ دهمني يه كمربسة تھ كيا اچھالگا۔ جملہ لےلوتہماري تعريف ہے اچھالگا، آيا عیسائیوں کوصرف ان کا تہذیب سے بیٹھنااچھالگا..... آیا ہا ہا جملہ دے دوں۔اُس شرافت سے بیٹھنے پرجنہیں جلنا تھااینے جل گئے غیروں نے کہا مقابلہ نہیں کرتے ..... اب تاریخ سے بوجھو کہ عیسائی کیوں ہٹ گئے عیسائی اس لئے ہٹ گئے قر آن نے کہیہ دیا ہے کہ جھوٹوں پرلعنت ہوگی قیامت تک انہوں نے کہا بھی ہم لعنت نہیں لیتے ہم کا ذبین میں شامل نہیں ہوئگے ، کتنے مجھدار تھے عیسائی کیوں نہ مجھدار ہوتے ایک لاکھ چوہیں ہزار پیغیبروں کی پیشینگو ئیاں،تورات میں،زبور میں نجیل میں پڑھی تھیں جاہل نہیں تھے،عالم تھے میں جملہ دے رہاہوں عالم تھے راہب تھے ہٹ گئے کہ انہیں کا نام توریت میں ہےزبور میں ہے انجیل میں ہے،مقابلہ نہ کروجو جاہل تھےوہ اُڑ گئے بھی جمل میں مجھی صفین میں بھی نہروان میں بھی کر بلاء یہ ہے کر بلاء یزیدی جا**ہل تھے**..... عيسائي جال نہيں تھے۔عالم تھ كل بھى عالم تھ آج بھى عالم بيں مجھے نہيں معلوم كه دنیا کی سیاست میں کس کا کیا دماغ کام کرتا ہے کیکن اتنامعلوم ہے کہ ملکوں کی اُڑائیوں میں سیاسی لڑائیوں میں عیسائی ہو یا یہودی یا ہندوحسین کی عظمت میں کی نہیں کرتا۔ مباہلہ بھونے نہیں مباہلہ انہیں یاد ہے۔اصل انجیل اب تک لندن کے میوزیم میں رکھی ہے جب آپلندن میوزیم میں جائیں تو آپ حیران ہوجائیں گے صرف میوزیم کا دروازه و کی کر جب دروازه ایبا ہے تو اندر کیاعلم ہوگا، میں نے جب دروازه و یکھااتنا بلندخوبصورت دروازه توميس كافى وبريتك سوچتار مإكه اسعلمي مركز كا دروازه اتنااحيها

کیوں بنایا ہے انہوں نے ۔انہیں درواز ہے کی قدر ہے ۔۔۔۔کہ جہال علم ہوتا ہے وہاں درواز ہ اچھا بناتے ہیں تا کہ دیکھ کراچھا تو گئے کہ جب درواز ہ اتنا اچھا ہے تو اندر کیا کیا موگا\_اجهااجها....اورجب آب اندرجائين تواكب شعبه به يورانجل كاشعبه قرآن کا شعبہ بھی انہوں نے بنایا ہے توریت اورز بوراور دیگر کتابوں کالیکن انجیل میں بہے کہ دنیا میں جہاں جہاں جس کسی زبان میں بھی انجیل چھپی وہاں ہے جس سائز میں بچھیی وہاں موجود ہے ہرصدی ہربرس کی انجیل موجود ہےاور جوسب سے بڑی انجیل ہےاصل انجیل ہے وہ درمیان میں ہےسب سے بلندمقام بررکھی ہوئی ہےاور وہی انجیل ہےاصل کہ جے کھول کرآ ہے تلاش کرلیں آپ کوٹل جائے گا کہ جہاں پر لکھاہوا ہے،احد،ایلیّا، بتول،شبر شبیر برانی انجیل سب سے برانی جونصاری نجران کے پاس تھی اوراس گر جا کے تبہ خانے میں رکھی تھی اور مبابلے سے پہلے بڑے راہب نے کھول كرصفحات ميں يزھ كرسنا ديا تھا كہ يہ نبي سچا ہے اور اس كى ايك بيٹي ہے بتولٌ اس كا داماد ہے ایلیًا دونوں نواسے ہیں ،شبر وشبیر اور بڑے اسقف نے بڑے یا دری نے کہد ویا تھا جس کی عمرا یک سوہیں برس تھی کہ اگرتم جارہے ہوائس کے مقابل تو ایک جملہ یا در کھنا کہ اگر محمدًا ہے اصحاب وانصار کولے کرآئے تو مبلبلہ کرلین پھروہ ہارجائے گااگر گھر والوں کولائے تو مقابل نہ جاتا .... جرمنی میں برلن کے کتب خانے میں جائیں بہت احترام ہے جاروں کتابیں انہوں نے بلندمقام پر کھی ہیں اور جاروں میں انجیل توریت اورز بور کے مقامات میں قرآن کوذرا سابلند کر کے رکھا ہے۔علم کی منزل پروہ آ پ کے دشمن نہیں ہیں۔سیاس دشمنیاں تو ضرور ہیں زینی لڑا کیاں تو ضرور ہیں آپس کے حسد تو ضرور ہیں لیکن جہاں علم آ جاتا ہے وہاں وہ احترام میں کی نہیں کرتے۔ یباں ہے چلیں اور ترکی کی سرحد یاد کریں تو یورپ شروع ہوجا تا ہے ترکی کی سرحد آپ

نے پار کیا اور یورپ شروع ہو جاتا ہے اب آپ یونان جا کیں اور یونان سے لے کر ناروے تک چلے جائیں پورے پورپ کا جزیرہ گھوم لیں آپ ساری قومیں آباد ہیں عیسائیوں انگریزوں کی، بونان اس میں سب سے قدیم ہے بونان کی تہذیب سب سے قدیم ہے، یونان فلفے کے لئے مشہور ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ستراط افلاطون (سقراط کا شاگرد) ارسطو، ڈیونی سوس، پیتھا گورس (فیٹا غورث) تو یہ یونان کی نمائندگی ہور ہی ہے چند نام زندہ ہیں جبکہ ملک کا نام ونشان ندر ہا، یونان اب کسی قطار میں شارنہیں ہے نداب کسی کوامداد دے سکتا ہے نہ کسی کو گہیوں دیتا ہے نہ کوئی مشہور چیز بنتی ہے کدد نیامیں بکے نام ہی رہ گیا کیارہ گیا یونان میں آپ بتائے نہ ہمیں ..... بیہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں آج کل کے بیہ جو ہے کوریا، انہوں نے کہا بھی یہ کب خريدا آپ نے ميہ جوريڈيو ہے كوريا كا ہے ..... يہ جوفر يج آپ نے ليا ہے بہت اچھا ہے....کوریا کا ہے، بیٹلم بڑاا چھاہےکوریا کا ہے، یعنی دن میں دس بارکوریا ارے بھئ ا يجادي كرر ما ب نام ب ملك كا اس طرح كادن ميس دس باريونان كانام بهي كوئي نہیں کے گا۔ کے گا کہ آپ یا گل ہو گئے ہیں کیا آ ٹارقد یمہ اُٹھالائے ہیں کیوں کے گا کوئی ہم یونان سے لائے ہیں کہاامریکہ سے لایا تھا یہ جیتیج نے لندن سے بھیجا ہے ہیے کوئی نہیں کہتا یونان سے آیا ہے کوئی چیز سفتے میں آئی کہیں آپ کے بازار میں بونان ك كوكى چيز ب كيم جي نبيل پركياب .... پريونان كانام كيون زنده بايخ فليفي ك وجہ ہے، یونان این علم کی وجہ ہے مشہور ہے، ڈھائی ہزار برس ہو گئے ستراط کو آئے ہوئے جب بھی فلیفے کا ذکر ہوگا ستراط ،ستراطادر إدھرستراط کا نام آیااور ذہن میں ایک ملك يونان كانام أبحرا، من كيا كهدر بابول بتم كياس رب بوآب نے كہاستراط يونان چھا گیا ذہن پر۔ایک نام لیاستراط پورایونان چھا گیا ذہن پر یمی تو کہدرہے ہیں ایک نام لیاحسین یمی تو بتاتے ہیں محرتم میں لوگ کہتے ہیں کیا ہے حسین حسین یہ یوچھو یونان والول ہے کہ ہمارا نام کسی چیز میں نہیں آتا اگر سقراط ندہوتا اگر ارسطونہ ہوتا .....ا کثر آ پ نکلیں گےادھرے اقبال اکیڈی ،اکادی ،اکیڈی ،مختلف تلفظ ہے،لفظ کہاں ہے آیا لفظ ہے بونانی جہاں افلاطون بیٹھ کرجس باغ میں اینے شاگردوں کو درس دیتا تھا یونانی زبان میں باغ کو کہتے ہیں اکیڈی ۔جہاں افلاطون نے پڑھایا ہیۓ شاگر دوں کو اس کا نام ہے اکیڈی اب جس بوی شخصیت کی یاد گار میں کوئی کتب خانہ کوئی لا تبریری کوئی میوزیم بے اکیڈی کالفظ بونانی ہے، اقبال اکیڈی غالب اکیڈی، قائد اعظم ا كيثرى لفظ ديا افلاطون نے اور افلاطون كا استاد سقراط زندہ ہے كيوں زندہ ہے لفظ كا رشت علم سے علم کارشتہ سقراط سے سمجھ .... جب کہا حسین .... بیٹا کس کاعلی کاعلی کون شہوملم کا درواز ہ حسین کاعلم ہے ایک رشتہ خود بھی شہرعلم کے درواز ے علم ہے رشتہ جہاں علم سے رشتہ ہوتا ہے زندہ رہتا ہے سقراط بھی زندہ ہے ،ستراط کب پیدا ہوا عیسی ہے یا نجے سو بیالیس برس قبل ۔حضرت عیسیٰ ہے یانجے سو بیالیس برس قبل کون ،سقراط ، کہاں یونان میں عیسیٰ ہمارے بی سے چھے موبرس پہلے ہمارے بی کو چودہ سوبرس ہو گئے چودہ سومیں جیرسواورڈ الیےاور پھریا نچ سو بیالیس اورڈ ھائی بزار برس ہو گئے سقر اط کوہو گئے نا! دُ ها كَي ہزار برس يہلے سقراط جب جوان تھا عمرتھی سولہ برس كی ياستر ہ برس كی جوان تھا دل په پچهساپه پژگيايونانی کهته بين جمينه مين آگياکسي جموت پريت بدروح کاساپه <u>ب</u>و گیا بیار ہو گیا ، برقان یعنی پیلیا ہو گیا کمزور ہونے لگا زرد پڑ گیا اور بوڑھا باپ روز کہتا سقراط جب کہدرہے ہیں لوگ تھے ہے بار بار کہدرہے ہیں کداسقلی بیوس کے مندر میں جا کرانی پیشانی کورگڑ لےتو کیون ہیں جاتا جب تجیے معلوم ہے کہاں بیاری کاعلاج أسى مندر ميں ہوگاوہي ديوتا تجھے حج كرے گاتو كيون نہيں جاتا

اسقلى بيوس يونان كا قديم ترين حكيم تفاجس كو جائل يوناني "ربُّ القفا" مانة تھے۔اس کے مرنے کے بعد بونانیوں نے اس کی مور تیاں بنا کرمندروں میں رکھیں اورتقریباْ دوسوبت خانوں میںان کی پوجا کی جاتی تھی، اُس کے گروسانی بلے تھے پورامندرسانپوں کا تھااورسانپ کی بوجاہوتی تھی۔اب بونانیوں کے ہاں توختم ہوگئ ہندوؤں کے ہاں بیتہوار ہے ناگ پنجی سانپوں کو دودھ پلاتے ہیں ہزار ہا سانپ آ جاتے ہیں سانپوں سے ہندؤوں کو بڑی دلچیں ہے گلے میں سانپ لٹکائے ہند وجوگی چرتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جوز ہر میلے سانپوں سے پیاد کرتے ہیں، ڈرتے نہیں توسقراط کے زمانے میں بونان میں لاکھوں سانپ یلے ہوئے تھے مندر میں اوروہ و بوتا کے حیاروں طرف پہرہ دیتے تھے اینے چھن اُٹھا کر، بیار کو اُٹھا کے دیوتا کے قدموں میں ڈالتے تھے پیثانی کورگڑووہ پیثانی کورگڑتا، یا پچ چھسانی آتے اوراُس مريض كوحيا نناشروع كردية جيب جيب حياشة جاته وهصحت مند ببوتا جاتااسقلي بيوس کا مندر کہلاتا تھا دیوتا کا مندر تھا جس کے مجاور جس کے خادم زہر یلے سانپ تھے اور و ہیں دل کی بیاری اگر کسی کو ہوجاتی تو اُس کاعلاج اُسی مندر میں ہوتا تھاروز سقراط کا باب كہتا كيون نبيس جاتا - آخر كارايك دن سارے محلے والوں نے كہايہ بيارى كو بڑھا وے گا بعض پیاریاں ہوتی ہی الی میں کہ ڈرجاتے ہیں ملک کے ملک آ رہی ہے آ رہی ہے چل دی ہے انڈیا کا یانی بند کر دو کھانے پینے کا سامان بند کر دووہاں سے چل ہوئی ہے کلکتے سے یا امریکہ ہے آ رہی یا یہاں سے امریکہ چلی گئی ہے اعلان ہوتا ہے یہ بیاری جارے ملک سے ختم ہوگئ ہے ابنیس آئے گی اور پھرایک دم ہے آ جاتی ہے کہتے ہیں وہ کوئی مریض لے کرآ گیا اور پھیل گیا دائرس ارے صاحب آج کل تو کوئی وائرس نہیں ہے، نہ طاعون نہ ایڈز آج کل تو بس ایک ہی وائرس ہے کرا چی ہے لاہور تک بس ایک وائرس ہے بل وشنی اور اُس وائرس کا علاج ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے چونکہ پاکستان میں روزشیعہ ڈاکٹر قبل کے جارہے ہیں ،سب مرچکے وہ صرف ایک محکے کے پاس ہے ۔ ہاں مرنے کی بات ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ہاں مرنے کی بات ہے ۔ ۔ ۔ ہیں یاری بیاری بیاری باتوں میں ماحول ایس باتیں تو ہوتی ہی ہیں دوئتی کی ہیں جو تجھدار ہیں وہ سمجھیں ،سبق لیں ۔ تو خیرسب نے پائر لیاستر اطاکواور گھیٹے ہوئے ، توجہ اور گھیٹے ہوئے اسقلی بیوس کے مندر کی طرف لے چلے کھیٹے ہوئے اور باپ اپ عصا کو لئے ہوئے ہوئے ہی ہی کہ ہاں اس کو لے جاؤ ، ضدی ہے ہوئے اور باپ ایٹ عصا کو لئے ہوئے ہوئے ہی ہے کہ ہاں اس کو لے جاؤ ، ضدی ہے ہوئے اور باپ ایس کے دل پرسایہ ہوگیا ہے ذروہ وتا جار ہا ہے اس کی بیاری بردھ گئی ہے اس کو بیاری بردھ گئی ہے اس کو بیاری مارد ہے گی اگر یہ وہ ہاں نہیں جائے گا مندر میں سانیوں کے پاس تو اس کا علاج سانے کریں گے۔

ابھی تھسیٹ کرلے جارہے تھے اور باپ کہدر ہاتھا لے جاؤ کہ اُس نے مؤکر کہا بابا کیول مجھے مصیبت میں ڈال رہے ہویہ سانپ میر اعلاج کیا کریں گے یہ دیوتا میرا علاج کیا کرے گا ،ارے میں اس کود کمیے چکا جوسانپ کے سب سے بڑے اژ در کو چج سے چیر دے گا .....

 اقلاً عالم اورع اداري حسين المحالي الما المحالية الما المحالية الما المحالية الما المحالية الما المحالية الما المحالية ا

نے کہا لے جاؤاں کو .....اُس نے کہانہیں ہم نے دیکھا ہے جواڑ در کے دوککرے کر ویتا ہے کلیے اُر در کو چیردیتا ہے بیستراط کی جوانی تھی اور جب عالم بنابز اہوااور جب اُس نے شاعری کی تو جو پہلی نظم کامھی عبرانی زبان یا یونانی زبان میال طبنی زبان میں مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے لندن میوزیم میں وہ موجود ہے اُس زبان میں جس میں وہ کہتا ہے اے یونان والوا میں بارنہیں موں میں نے ایک رات برا خوفاک زلزله خواب میں دیکھا میں نے دیکھا دنیا تباہ ہوگئی۔اجیا تک میں نے دیکھا کہ آسان پر تین ستارے ابھرے اور وہ اتنے تحسین تھے کہ روثنی چیل گئی میں نے دیکھا ایک پر لکھا تھااللّٰدایک پرلکھاتھامحمداورایک پرلکھاتھاعلیّ ..... ڈھائی ہزارسال پہلے میرے بھائی کو یاد ہےتقر برکالطف توجب ہی ہے نا کیسااس بھائی نے دیکھئے آپ کو یا دولایا۔ نکتہ تو خود بى آپلوگ بىيى كرنگاتے بيں نا ..... ہم سے كهدر به وكدالله اور حكم كانام اذان ميں لگا کر فوراً علی کیوں کہتے ہوسقراط ہے ڈھائی ہزار برس پہلے پوچھو۔ واہ رے سقراط اذان دی بھی تونے تو بغیرعلی ولی اللہ کے اذان نہیں دی جب ہی تو سقراط تیرانام تاریخ فلسفه میں سب سے او پر جگمگا تار ہاہے۔ توعلی والا تھاسقر اط بید دوسری بات ہے کہ ہماری تاریخ سقراط کو نی نہیں مانتی انبیا میں شارنہیں ہے سقراط کالیکن آج بھی یا کستان میں مندوستان میں بورپ میں جب کتابیں چھتی ہیں سقراط پراور جب جیپٹر میں بدیکھا جاتا ہے کہ نبی کی پہچان کیا ہے تو جونبی کامعیار قرار دیا جاتا ہے تاریخِ اسلام میں وہ تین باتنی ہیں کہ نی کی پہان یہ ہے کہ پہلا کام نی کا یہ ہونا جائے کہ ایک خدا کو یاد دلائے، پہلانعرہ یہ ہو کہ خدا ایک ہے دوسر انعرہ یہ ہوکہ ہم تمہیں برائیوں سے بچانے آئے ہیں اور تیسر انعرہ میہ وکہ آخرت ہے بس میتین چیزیں اگر کوئی پیغام لے کر آیا ہے تووہ نی ہےسب نے بیکھا کہ شراط نے پونان میں تنہا بتوں کے مقابل بینعرہ لگایا

کراللہ ایک ہے اللہ ایک ہے بونان میں تنہا اُس نے یہ پکارا کہ گناہوں سے بچو تنہا سقراط نے کہا کہ آخرت ہے تولوگوں نے کہاشا ید بونان کا نبی تھا .....

مارى نبوت كى تارى في شارنيس كى ضرورى نبيس قرآن مي الله في مَا الله وَمِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَكُو لَكُونَ اللهِ مَنْ لَكُونَ اللهِ مَنْ لَكُونَ اللهِ فَا خَلَقْ فَصُمْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ اَنْ يَّالَتِي بِالِيَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ فَاذَا جَاءَ أَمْرُ اللهِ قُضِي بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُنْطِلُونَ

(سورهٔ مومن آیت ۷۸)

ہم نے کچھانبیاء کے نام اور حالات بتا دیئے کچھ کے حالات نہیں بتائے توجن کے حالات نہیں بتائے اُن میں کہیں نہ کہیں نیک عیادات کرنے والے اور ایک اللہ کی تبلیغ کرنے والے گوتم بدھ بھی نبی ہو سکتے ہیں رام اور پھن بھی نبی ہو سکتے ہیں سقراط بھی نبی ہوسکتا ہے، نیکیوں کی راہ یہ ہیں ایک کو مانو، گیناڈوس راستے میں ملاکہا کیاستراط تم نے بونا نیوں کا مذہب چھوڑ دیا۔ کہا بالکل چھوڑ دیا کہا کیاتم کسی دیوتا کونہیں مانتے کہا گینا ڈوس بات بیے کہ اللہ ایک ہےروح باتی رے گی روح فنانہیں ہوگی اور ایک دنیا اس دنیا کے بعدہ کہا کیاتم نے یہ طے کرلیا ہے کہ تم ایسی چیز کی تبلیغ کرو گے کہا ہاں ہم نے طے کرلیا ہے ... بجیب جملہ بستراط کا ... ہم نے انہیں دیکھ لیا ... جواس کے نور کے نور سے بنے بعنی اللہ کے نور کے نور سے بنے ہیں کہاستراط اُس کا انجام معلوم ہے کہا ہم انجام سے نہیں ڈرتے یونان میں جب بات عام ہوگئ سارے راہبوں نے سمجھایا فلسفيوں نے سمجھایا، دانشوروں نے سمجھایالیکن سقراط نے کہا ہم ایک الله نہیں چھوڑیں گے ،بات بادشاہ تک پینی سقراط شاہراہ پر بیٹھ تھے ایک درخت کے بنیچ بادشاہ کی سواری آئی کہاستر اط کسی چیز کی ضرورت ہوتو بیان کروہم دیں کہاتم کیا دو کے جاؤہمیں

کی چیزی ضرورت نیس سواری بادشاہ کی ظهر گئی باوشاہ رکا رہا کہا سقراط کچھ ہو کہو کچھ ہو کہو۔
سقراط نے کہا تھیاں جھے بہت عاجز کرتی ہیں کھیوں سے کہنے کہا تو گھر تن اے باوشاہ
بادشاہ نے کہا یہ ہمارے بس میں نہیں۔ پلٹ کرسقراط نے کہا تو گھر تن اے باوشاہ
یونان ، ہم اُن ہستیوں سے ل چکے ہیں جن کے چشم وابرو پر کا نئات کا ذرّہ ذرّہ چل
دہا ہے ان کے اشاروں پر ۔ بادشاہ سرکو جھکائے ہوئے چلا بہیں سے شاید حسد شروع
ہوگیا جب کی فرما زواکو آئیندہ کھا کے کہو کہ تیرے اختیار میں کیا ہے اختیار تو کسی اور کا
ہوگیا جب کی فرما زواکو آئیندہ کھا کے کہو کہ تیرے اختیار میں کیا ہے اختیار تو کسی اور کا
کا خدوہ چور نے کہا تو کیا ہاتھ کا کہا کیون نہیں کا نے سکتا میں فرما نروا ہوں کہا جو
چوری کرے فصب کرے ہاتھ اس کا کشا ہے کہا ہاں تو نے چوری کی ہے مال فصب
کیا ہے کہا تو نے بھی تو آ ل مجمد کا مال چرایا ہے تیرے بھی تو ہاتھ کٹیں گے بلٹ کر
مامون نے امام علی رضا کود یکھا کہ امام تھد ہی کریں کہ اس نے غلط کہا ہے یا صحیح اب
مامون نے امام علی رضا کود یکھا کہ امام تھد ہی کریں کہ اس نے غلط کہا ہے یا صحیح اب
مامون نے امام علی رضا کود یکھا کہ امام تھد ہی کریں کہ اس نے غلط کہا ہے یا صحیح اب

ستراط نے کہا جاجو تھے کرنا ہے کر لے ہاں اگر تیرے اختیار میں ہیں کھیاں۔ عاجز

تھا ایک کمھی اور دلیل بن جائے لوگ کہتے ہیں مچھر اور کھی اللہ نے کیوں بنائے کا ٹتی ہیں بریثان کرتی ہیں یہ ہار ہے کس کام آتی ہیں لیکن اللہ نے مثال دی پیدا کیا مچھر پریشان کرے انسان کو گرقر آن میں اللہ نے کہاا گرمقابلہ کرنا ہے اللہ سے ہم نے ایک حقیر مخلوق مچھر بنایا ہے ایسا ایک بنا کے دکھا دو۔ ایک مچھر بنا کر دکھا دو۔۔۔۔کیا کہا ہے کھی اُس کی آئکھکیسی ہے آئکھ کا کیمر ہ کیا ہے فلمیں بن رہی ہیں جانوروں پر پرندوں پہ، پیحشرات الارض بیا یک علم ہےاب بتایا جار ہاہے منصور دوانقی کا در بارتھا صاوتی آل محمَّة تشریف فرمانتھ ،ایک کھی بار بارمنصور کی ناک برآ کر پیٹھ جاتی تھی ،کھی تاک میں رہتی ہے جتنا آپ اُڑا کمیں وہیں آ کر پھر بیٹھے گی اُس نے ہٹایا گئی گھوی پھروہیں بیٹھ گئی دو حیار باراییا ہوا تو غصے میں پلیٹ کرامام صادقؓ ہے کہنے لگا ہی آ پ کے اللہ نے كمهى كيوں بنائى ہے، غصے ميں بالكل لال پيلا ہوگيا۔ ہائے مزونہيں ليا آپ نے ..... جفگز االلہ سے غصداتر اامام جعفرصا دقّ برہھئی دربار بھراہوا ہے کسی کو بلا کر کہے کہ تیرے الله نے کھی کیوں بنائی ہے بید ہے کہ اللہ ان کے گھرے ملا ہے آمبیں سے کہو۔ آپ کے اللہ نے لیعیٰ صدیاں گزرگئیں اللہ جاراہی ہے، وہ رہے گا جمارا۔ آپ کے اللہ نے بیکھی کیوں بنائی ہے جس جلال اور غصے میں وہی لہجہ اختیار کیا اتنی ہی جلدی اُسی جلال میں اُسی کیجے میں فورانیٹ کرکہااس لئے بنائی تیرے جیسے جابر ظالم فاسق کےغرور کوتو ڑ دے لشکرلڑوا تا ہے حکومت کرتا ہے ایک کھھی پر بس نہیں چاتا ایک حقیر کیڑے پر تیرا بس نبیں چاتا ،اوراگر آج کے دور کی طرح فنس مچھر مار دوا ہوتی اور پیچھے دوڑ تا تو کتنا نداق اُڑتا وہ تو اُڑ کے کہیں ہے کہیں بینج جاتی ہے پیچھا کرنے والوں کو بھی وہ دوڑ اتی ے وہ دیکھ لیتی ہے ہوا کا دباؤ مجھتی ہے کون آ رہا ہے آ پ ہاتھ لے جا کیں دھیرے دھیرے آ پہنچھیں گے کہ بس وہ مارااوراُس سے جب صرف ایک سوت کے فاصلے

پرآپ کا ہاتھ رہ جائے گا ہوا کے دباؤے وہ جھٹ سے گی ، ماہرین نفسیات بھی پکڑنہیں سکتے ، اُڑتی پھررہی ہے مغرورانسانوں کے غرور کوتو ڑوے گی ، آپ کے اللہ نے کھی کیوں سے کیوں بنائی کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ ہاں جیسے تو پریشان ہے ویسے ہی بین بھی کھیوں سے عاجز ہوں۔ارے امام جعفر صادق یہ کیوں کہتے اس لئے کہ معصوم کا ارشاد ہے چگر اور چھ سے مہدی تک محصی کسی امام کے جسم پرنہیں بیٹھتی معصوم کے جسم پر کھی نہیں بیٹھتی ستراط خصائی بزار برس پہلے تجھے ولیل کے لئے محصی ملی ۔ ڈھائی بزار برس پہلے ستراط نے محصی کو دلیل بنایا قرآن نے بعد میں بُت برستوں سے کہا:۔

یہ بُٹ مل کرایک کھی نہیں پیدا کر سکتے اور کھی اِن سے پچھے چھین لے تو پچھ نیس کر سکتے۔

یونان کا بادشاہ گیا کہاستر اطاکو گرفتار کروعدالت میں پیش کرو۔مقدمہ کرو،عدالت میں پیش کرو۔مقدمہ کرو،عدالت میں پیش کیا گیا،مقدمہ چلا راہبوں نے فیصلہ کیا تو اُس زمانے میں یونان کی سزانہ پھانی تھی نقل ۔ایک قید خانہ تھا جو کھلے عام تھالوگ قید یوں سے جا کر ملتے تھے دروازہ اس کا ہروقت کھلا رہتا، پہرے پرسنتری رہتے تھے،بس وہاں پر پہنچا دیا جا تا اور وہاں دن مقرر تھا کہ استے دن اشتے دن اشتے مہینے کے بعد جب فیصلہ آ جائے گا بادشاہ کہ وے گا تو ایک زہر کیا پیالہ پیش کیا جا تا اور مجرم سے کہا جا تا ایس پی لوایک بوٹی تھی زہر کیلی اُسے پیسا جا تا اُس سے ایک پیالہ مجرا جا تا مجرم سے کہا جا تا اِسے پی لوجب وہ اُسے پیتا تو چیدا جا تا اُس سے ایک پیالہ مجرا جا تا مجرم سے کہا جا تا اِسے بی لوجب وہ اُسے پیتا تو چیدا ور بتا دیتا پلانے والا

جلاد کہ پہلے تبہارے پیروں کادم نکلے گا پھریہ سنے تک آئے گا اور پھر تمہارااتی اتی دیر کے بعد دم نکل جائے گا اور جب یقین ہو جاتا کہ دم نکل گیا مر گیا تو پھرر شتے داررونا شروع كرتے لاش كولے جاتے يہ يونان كاطريقه تھا مجرم كوسز ادينے كا،عدالت نے سقراط کو اُس قید میں پہنچا دیا دن بھرشا گرد اور دوست ملنے آتے گفتگو ہوتی ایک رات .... تقریرختم مور بی ہے .... ایک رات در بان نے کہا آ کرسقر اطبم قید کا در دازہ کھولے دیتے ہیںتم فرار ہوجاؤ اورکسی اور ملک نکل جاؤتمہارے جبیبا عالم قل کر دیا جائے ہمیں منظور نہیں ..... کہا تو ہم کوجھوٹ کی تعلیم دیتا ہے میں نے جوتبلیغ کی ہے ج کی تبلیغ جومحنت کی ہے میں بھاگ کر اُس پر یانی پھیرووں۔ تا کہ لوگ کہیں جھوٹا تھا بھاگ گیا مجھے اپنا انجام معلوم ہے .... کہا تجھے انجام کیے معلوم ابھی تو تھمنہیں آیا فر مانروا کا کہ مختجے کیا سزا ملے گی موت کی ۔ کہا مجھے علم ہے ہماراعلم جانتا ہے کہا کیسے پنة كہارات ہم نے خواب و يكھا .... ايك بي بي سفيد كيٹروں ميں آئي اور أس نے كہا سقراط محبران نبیس تم این عقیدے میں سیج مواور تمہارے لئے کچھمر ہے ہیں جوابھی كتاب لا مور سے چيبى ہے سقراط پرأس ميں بھى يہ جملہ ہے كدأس كے خواب ميں ایک عورت سفیدلباس میں آئی اور جب اُس کوقیدی بنا کر بازاروں میں پھرایا گیا کہ ہیہ قیدی قیدی ہے فرمانروا کا ندہب کا دیوتا تو اُس کی آ نکھ ہے آنسو بہدر ہے تھے جب بھاری ہتھکڑ یوں اور بیڑیوں کے ساتھ وہ بازار میں چلا ڈھائی ہزار برس پہلے جب وہ چلاتو دونوں آئکھوں ہے آنسو چلے یہاں تک لانا تھا یونان میں عزاداری ،اقوام عالم اورحسین کی عزاداری جب اُس کے آنسو چلے سابی آگے بردھے کہااب روتے ہو پہلے جرم کیااب بزولی دکھاتے ہوروتے ہو۔کہاہٹ جاسامنے سے ہٹ ،سامنے سے خوف سے نہیں روتا۔ میں ڈر سے نہیں روتا میں توان تھکٹریوں کو بیڑیوں کو دیکھ کررور ہا

اقراعالم اورع اداري حيين المحافظة المرع اداري حيين

ہوں شام کے بازار میں ایک جوان عابد بتھ کر یوں میں جار ہاہے میں اس مظلوم قیدی کی یاد میں رور ہاہوں ، پڑھلوسقراط کی سوانح حیات'' یونان اورعز اداری''''سقراط اور عزاداری "آج محرم کی کیا تاریخ ہے جارتاریخ ہے مجھےوہ عابد جوان یاد آتا ہے بونانی زبان میں یمی لفظ ہے عابد جوان اس کا ترجمہ یمی ہوا ہے لاطین سے عابد جوان ہ تفکر یوں اور میڑیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن وہ فاشح ہے میں اُس کو دیکھ کررور ہا موں سقراطاتو بھی توحسین پررویااب پہ چلا کہ نہ کوئی بیاری تھی نہ غلط عقیدے تھے اُس نے معصومین کو پہچان لیا تھااور نبی ہے کر بلاتک پوری تاریخ سقراط نے دیکھی ، آج یونان کی پوری تاریخ سقراط کے نام سے زندہ ہے اور سقراط تو قیامت تک زندہ رہے گا ال کئے کہ مختبے معرفت حسین تھی اور صرف معرفت حسین نہیں مختبے حسین کے بیٹے زین العابدین کی بھی معرفت تھی۔ میں اُس بہا در قیدی کود کھیر ماہوں بہا در قیدی، شجاع جوان عابد جوان سقراط نے کہا آ ب کہتے ہیں عابد بیار کیا مدینے سے <u>جلے تھ</u>تو کیا بیار تھے، کہتے ہیں کہ جب مدینے سے حسین چلے تو تین گھوڑے برابر سے چلے اور تین جوان برابر کے عباسٌ علی اکبرٌ،سید سجادٌ اُن گھوڑ وں پرسوار نتھے، جوانوں کی کیا تعریف ہو،جن کا قد بھی لمباجن کی پیثانی جاند کی طرح چنکتی چوڑ ہے شانے ، چوڑ اسید جیسے علی ا كبر، جيسے عباسٌ،ايسے ہی سيد سجاڙ چيوڻا قدنہيں تھا چوڑ اسينه شير کی طرح تھے،سيد سجاڙ دور سے شیر لگتے تھے لی کا پوتاحسین کا بیٹا میں نے کیا کہا آج محرتم کی جارتاری ہے محرتم کی چارتار یخ تھی کدایک بارسین خیمے سے نکلے باہر آئے دیکھامیدان میں باہرزرہ بکتر پہنے کمر میں تکوارلگائے لمج قد کا ایک جوان شیر کی طرح شہل رہا ہے کافی دورلشکریزید کی طرف بڑھتاجاتا ہےوہ جوان شیر کی طرح بڑھتا ہے کہا عباس پیکون جار ہاہے،شیر۔ ہاتھ باندھ کر کہا آپ کا بیٹا سید سجاد کہا بلاؤعلی ابن الحسین کومیرے پاس،عباس گئے کہا

آ قابلاتے ہیں،سید عجاد سکوار کے قبضے بر ہاتھ رکھے ہوئے واپس آئے اور اوب سے سر کو جھکا دیا، امام حسین نے کہاستد ہجا دو درامیرے ساتھ آؤخیے میں ہاتھ پکڑ کر لے گئے جملہ سنو گے تو سرپیٹو گے ایسا جملہ ہے .....راوی کہتا ہے کہ اب جو حیار محزم کو خیصے میں سید سجاد گئے تو پھرکسی نے عاشور تک سید سجاد کونہیں دیکھا، یہ ماتم کا جملہ ہے قیامت كاجله بے فيم ميں لے محصند يربين كركهاسيد سجاد جهادى دوسميس بين ايك جهاد ا كبر ہے ايك جباداصغرہے ہم جنگ كريں مجے ميدان ميں تلوار چلا كروہ جہاداصغرہے الله نے ہمارے لئے جہاد اصغر مقرر کیا ہے اور بیٹا تمہارے ساتھ بازار کوفیہ و شام میں ..... مان بہنیں کھلے سر ہوں گی اور تمہارے ہاتھوں میں چھکڑیاں ، پیروں میں بیزیاں بیٹا .... یہ جہادا کبر ہے اللہ نے تہارے لئے جہادا کبرمقرر کیا ہے .... کہتے بیں کہ جب بیاطلاع ملی کے سید سجا دلزیں گے نہیں میدان میں تو اتناصد مہوا۔۔۔۔اتنا صدمه ہوا کدایک بخارساچ ماتپ آئی اور بستر پر لیٹ گئے پھر اُٹھ نہیں سکے پھرسید سجاداً مُر منہیں سکے، پھر خیمے سے باہزہیں آئے اور بھی جب غش سے آ کھ کھلتی تو کسی شور ے آ کھ کھی ،شورجو ہوا بیبیوں کا تو کہا شور کیسا ہے کہاعلی اکبر جاتے ہیں بھی پھرشورسنا کہا شورکیبا ہے کہاعون ومحمد جاتے ہیں ،کھی غشی آئی کھی آئی کھل جاتی کسی کی رخصت یہ ہوش آتاتو بات کرلی یا پھرعصر کے ہنگام پر ہوش آیابس یہی پہ چلتاعون ومحد ندر ہے قاسم ندرب آج حارمحرم ہے عون ومحر ندر بے حسین جب مکد سے نکل رہے تھے تو غلام نے اطلاع دی عبداللہ ابن جعفر آ رہے ہیں جناب ندینب کے شوہرا ورحفرت جعفرطیاڑ كے سب سے بڑے بيٹے سوارى حسين في روكى ملاقات كى كہارخصت كر يكے تھے پھر کیونی زحت کی آپ نے .....کہا بھائی حسینٌ اس کئے آیا ہوں کہ میں تونہیں جاسکتا علالت كسبب آب في منع كرديالكين مجهمعلوم بقربانيال مول كى مجه اطلاع

اقراعا اور عزاداری مین اور عزاداری مین

ہے بحون ومحمد کولا یا ہول بید دنوں آپ کے ساتھ جا کیں گے اور بیرآ پ کے کام آ کیں کے باپ نے دونوں بیٹول کوساتھ کر دیا،ای مکہ میں میدواقعہ بھی ہوا کہ جس کے سلسلے میں یہ جملہ بھی مقتل نگار لکھتے ہیں کہ جب مکدوالے ملنے کے لئے آئے تو کہنے لگے فرزندرسول جب ہرسال آپ ج کرنے کے لئے آتے تھے توایئے ساتھ قربانی کے جانور بھی لاتے تھے حج کر کے آپ منی پر جانور قربان کرتے تھے لیکن اب کے آپ کے ساتھ قربانی کے جانورنظرنہیں آتے قربانیاں آپ کے ساتھ نہیں ،جس مند پر بیٹھے تھے آ واز دی کہاعلی اکبڑذ راادھرتو آ ؤ، قاسم ذراادھرآ ؤ،عون دمجمہ ڈرامیرے قریب تو آؤ، جوانوں کو بلا کرچا ندجیسے جوانوں کو بلا کر پہلومیں بٹھالیاعون ومحدٌ کے باز و پکڑے علی اکبڑے بازو پکڑے کہامیری قربانیاں دیکھنا جاہتے ہواب کے حسینٌ منائے مکہ پر نہیں منائے کر بلا میں قربانیاں دے گا گر جانوروں کی نہیں قربانیاں اپنے جوانوں کی ہوں گی۔تقریر ماشاءاللہ جزاک اللہ کیا نورانی مجمع ہےاللہ نظر بدہے بچائے کیا گریہ ہے کیوں بیٹھے ہوہمیں معلوم ہے کیوں بیٹھے ہواُ ٹھ جاتے کہتے مجلس ہوگئی کیکن ابھی اس کئے بیٹھے ہوسین کی بہن کو پرسددیے بیٹھے ہوفاطمہ زہر آکونواسوں کاپرسہ دیے بیٹھے ہوعلی کوان کے نواسوں کا پرسہ دینے آئے ہو کہوروکر کہوشنرادی زینب بیچے مارے گئے تعزیت قبول سیجئے ،ار سے حسین کی دکھیا بہن کے گھر کے چراغ بچھ گئے زینب کے راج دلارے ندر ہے زینب کے لاڈ لے ندر ہے، ہم روتے ہیں ، زینب کا گھر اندھیرا ہوگیا ، میری شنمرادی کے گھر کی روشی عون ومحمدٌ ، زیادہ زحمت نہیں میں لیبے مصائب پڑھنے کا عادی نہیں دو چار جملے اور بس آ نکھ سے چند قطرے ٹیک جائیں بس چند جملے سلم کے بچوں کے لاشے آئے تو شنمرا دی زینٹ نے کہا ذرا فِضة عون ومحماً کو بلاؤ ....عون ومحماً آئے کہاتم نے دیکھا،تم نے دیکھا ....مسلم کے بچوں کے لاشے آگئے اورتم اب تک

نہیں گئےتم اب تک زندہ ہو ..... کہاا مال کیا کریں مبح سے اب تک کی بار مامول جان ہے کہالیکن ماموں جان اجازت نہیں دیتے کہااچھا آؤمیرے پاس آؤمیں پوشاک بدل دوں کیڑے بدل دوں۔ ماں نے نئ عبائیں بدل دیں، اپنے ہاتھ سے عمامے باندھے گویا دولہا بنایا ہے۔ مال نے بارات کی تیاری کی ہے دولہا سج رہے تھے جب ماں نے بچوں کو سجالیا دونوں کو ہاتھ پکڑ کے پشت کی طرف چھیالیا فِضنہ سے کہا ذرامیرے بھائی حسین کو بلاؤ فضتائی کہاشنرادی بلاتی جیں بشنرادی نے نانا سے سنا ہے كداكر بلا اورمصيب كادن آجائے تو نانا كہتے تصصدقد دے دينا بلائيل دور مو جائیں گی۔ بھیا .... آج تم برمصیبت کاون ہے یہ کہ کر بچوں کولائیں اور حسین کے گرو سات بارصد قے کیا، ماتم کرو، زینب کے راج دلاروں کا ماتم ہاں یہی شان ہے کیا کہنا الله تهمیں سلامت رکھے بچوں کوسلامت رکھے بہت خوش ہونگی زینٹ کیا کہنا کیا گر یہ ہے کیا بہنیں رور ہی ہیں حضرت زینب نے فرزندوں کو بھائی پر سے صدقے کیا جملہ ت لو کہا بھیا جلدی اِن کو بھیجو بس صدقہ گھر میں نہیں رکھتے ،صدیقے کو گھر میں نہیں ر کھتے بھیجوعون ومحمر کوبس دو حیار جملے من لوعجیب مناظر ہیں کہتے ہیں دو ہے ہوئے گھوڑے آئے ایک گھوڑے برعونؑ کوسینؑ نے گود میں لے کر بٹھایا ایک گھوڑے برمجمر كوعباس نے بٹھایا بچے چلے ماموؤں كوسلام كر كے جلے على اكبر كود كھتے ہوئے جلے قاسم کو د کیھتے ہوئے چلے ،خوش تھے کہ ہماری لڑائی جعفر طیاڑ کے یوتوں کی لڑائی ،علی ا کبڑبھی دیکھیں گے ، قاسم بھی دیکھیں گےعباس بھی دیکھیں گے حسین بھی دیکھیں گے ، وقت نہیں ورنہ بتلاتا حمید بن مسلم کہنا ہے کہ حسین کے شکر کی تڑیتی ہوئی بحلیاں یزید کے شکر پر کریں لشکر بھا گنے نگالا کھوں کالشکر دو بچوں ہے ڈرگیا۔ شیرلڑر ہے تھے گئے کے شرلارے تھے، او تو او تے عرسعدے فیے تک پنچ اپ نیزے کوعرسعدے فیے

اقوا عالم اورعزاداري حين المحافظة المعالم اورعزاداري حين المحافظة المحافظة

میں گاڑ دیا گھبرا کے شمر اور ابن سعد باہر نکلے کہا کیا عباسؓ آ گئے کہا کیا عباسؓ لڑنے آئے ہیں کسی نے کہا کیے معلوم ہوا ابن سعدنے کہا کر بلاکی زمین بلنے لگی ، ایک شخص نے کہانہیں عہائ نہیں آئے زینٹے کے راج ولارے آئے ہیں زینٹ کے شیر آئے ہیں کیالڑے ہیں عون ومحمد کیالڑے ہیں عون ومحمہ الڑتے لڑتے فرات تک گئے فرات تک گئے فرات سے واپس ہوئے کیونکہ مال نے نصیحت کی تھی فرات کے یانی کوریکھنا نہیں ماموں پیاسا ہے ملی اصغر پیاسا ہے یانی کونیدد یکھنا بچے واپس ہوئے تو نیزے کے وار ہونے لگے، تلواریں چلائیں تیر چلے بچے ڈ گمگائے بڑے نے چھوٹے کو دیکھا چھوٹے نے بڑے کو دیکھا ایک بار آواز دی ماموں آخری سلام ماموں آخری سلام ....حسین نے عباس کودیکھا،عباس نے حسین کودیکھاعلی اکبڑکودیکھا تین سوارعلی ا کبر، عباس جسین گھوڑ وں کو تیز دوڑاتے ہوئے کشکر کو ہٹاتے ہوئے کہ کہیں میرے بیچ یا مال نہ ہو جائیں کشکر کو مار کر بھگایا تقریر ختم ہوگئ ہے ہمت ٹوٹ رہی ہے میرا ساتھ دوآ گے بڑھ کرحسینؑ نے کشکر کو مارنا شروع کیا عباسؓ آ گے بڑھے ایک لاشہ عباس نے اُٹھایا ایک لاشعلی اکبڑنے اُٹھایالا شے لے کر چلے جیسے ہی درخیمہ پر لاشے آئے فضتے نے پردہ ہٹایا بردہ ہٹالا شے آئے حسین آگے تھے پھرعون کا لاشہ پھرمحی کا لاشدلاشول کوزمین پررکھا، بیبیاں دوڑیں کہ زینب کوسنجالوارے لیل نے دیکھا زباب و کیما کہ جب زینب کو پہتہ جلا کہ بچوں کے لاشے آئے ہیں ہے اختیارا پنامر کر بلا ك زمين يرركدديا، تجده كيا باتحد أنها أي كها يا لنه والمير ي يج مير ي بح آخرى جمله کن لو۔اب جووالیس آئیں ویکھاعلی اکبڑی قبایرلہوتھا کہاعلی اکبڑیجوں کے لاشتے لے جاؤ۔ لے جاؤ لے جاؤ منتل میں رکھ آؤمان نہیں روئے گی .....ماتم حسین جسین حسين حسين!

## پانچویں مجلس ہندوستان کے بادشاہ اور عزاداری

بِسَمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ تمام تعریفیں اللہ کے لئے درودوسلام محدُّوا لِ مُحدُّ کے لئے

نام کا تعزیه بنا کررکھ دے ایہا ہوا ہے مشہور ہے لا ہور میں رنجیت سنگھ کا تعزیه الیکن رنجيت سنكه كغم مين تونهيس نكلتا تعاب تعزيه تعاحسين كابنايا تعارنجيت سنكه من سكه بادشاه نے بنایا تھا اورکہاں ہے نکلتا تھا قلعے ہے لا ہور کے قلعے میں رکھا جاتا تھا دس دن اور عاشور كونكاتا تھا تارى نے بيجان كے لئے كہار نجيب سكھ كاتعزيد أشھے كا تعزيد بيام حسينً كا چونكه باني وه ہے توحسین بانی كا نام بھی زندہ رکھتے ہیں۔اب میں بزاقیتی جملہ دے رباہوں اہل لا ہورکو، یا در کھیں کوہ نور ہیرا چاتا چاتا رنجیت سنگھ کے پاس پہنچا کیکن کو و نور رنجیت سنگھ کے نام سے مشہور نہیں ہے اب ملکہ برطانیہ کا ہے رنجیت سنگھ کا نہیں ہے کو ونور رنجیت سنگھ کے پاس تھانہ رہادنیا کی دولت بادشاہوں سے چھن جاتی ہے، حسین جب کسی کو پچھ عطا کر ویں تواب رنجیت سنگھ کا تعزیہ تاریخ سے چھین کر دکھاؤ۔بس ایک نام تو ہٹادینا ہے نہ تاریخ سے کہ صاحب رنجیت سنگھ کا تعزیہ نہ کئے امام حسين كاتعز بينيس تاريخ لا موريس تاريخ بنجاب يس لكها بدرنجيت سنكه تعزيه أشاتاتها رنجیت سنگھ کے تعزیے کی شکل کیا تھی عزاداری پر گفتگو کرتے ہوئے یہ میں پہلے آ پ کو بتا دول کی ہزار شعبے ہیں اس میں می جزو ہے اور ایک ایک شعبے پر بات کروں تو صدیاں گزرجائیں چھٹردیا میں نے تعزیه کا موضوع اگرای پرتقریر ہوجائے تو تقریز ہیں عشره ہوجائے صرف لفظ تعزیدیر پنجاب یو نیورٹی کا انسائیکلوپیڈیا (Encyclopedia) اداره معارف اسلاميه جب پهلي جلد كھوليس كے تو تعزيد لفظ د كيھنے كا تو يوري تفصيل تعزیے کی اس انسائیکلوپیڈیا میں یا ئیں گے بچھ ہے تا بھائی جب ہی تو لکھا غیرضروری چیز نونہیں ہےاب یہ کہ ملکوں کی تہذیب اُس کی ثقافت پہلے ہم تھوڑ اسا آ گے بڑھ کر آپ کو بتا دیں حالانکہ آنے والی تقریر کا بیعنوان تھالیکن طاہر صاحب نے ابھی مجھے ایک صاحب کا خط دیا أس میں آج کے اخبار کی کٹگ (Cutting) ہے أس میں

ہیڈنگ(Heading) ہے تعزیہ بنانے کی ضرورت نہیں کہ میں یوری سرخی پڑھوں، سب نے اخبار بڑھا ہوگا آج کل تو سب غور سے اخبار بڑھتے ہیں آج کوئی خبر اخباروں میں تعزیے کی چھی ہے چھی ہے نہمیں اس سے بحث نہیں کہ کیا خبراخباروں میں چھپی ہے تعزیے کی خبرتو چھپی ناچونکہ اب پیکٹنگ ہمیں دی گئی ہےاوراس پرابھی گفتگو کرتے ہیں ہم پہلے آپ کو یہ بتادیں کر تعزید ایجاد کس نے کیا ، برسوں کی تقریر میں آپ کو بتا دیا کہ تعزیے کی موجدام الموثین جناب اُم سلمہ ہیں اور پہلاحسین کا تعزيين فيض كابنا يبيس سے جمله أثفار ما مول يرسول كےمصائب سےكم يہلاتعزبيدسول الله کے گھر میں رکھا گیا شیشے کا تھا اُس کے اندر کر بلا کی مٹی رکھی گئی ، پس اُس ون ہے تعزیے کا نقشہ جو بنا تو یہی رہا کہ او بر کا حصہ لکڑی کا ہو، کاغذ کا ہو شخشے کا ہوا ندر تربت بنا كركها يقبر حسينً ہے بس يمي نقشه أمسلمه نے بنايا تھا اندر حسينً كى قبر كى ملى اوپر يوشش چڑھالیجے دوآپ کی مرضی ہے جیسے جا ہیں نقشہ بدلتے جائیں یہ آپ کی مرضی ہے اُس میں کوئی فتوی لوے نہیں کہ ایسانہیں ہے گاتھزیہ جس کی مرضی ہے جاہے جیسا بنائے مطلب توہے تعزیه أشانے سے ڈیزائن نقشه اگراس پر کوئی بحث کرنے لگ گیا کہ بھی ا یک ہی ڈیزائن رہنا جا ہے ہندوستان والوں کا ایران والوں کا عراق والوں کا سب کا تعزیدایک طرح کا ہوکیوں ایک طرح کا کیوں ہوکیوں ایک طرح کا ہو۔قرآن نے کہا یہ مساجد کعبہ کی نقل ہیں ہزار د ل مسجدیں پچاس اسلامی ملکوں میں ہیں آ پ کے شہر لا مور میں کیا ہر مجدایک نقیثے کی ہے شاہی مجد کا نقشہ اور طرح کا ہے آ ب کے محلے کی معجدول كانقشهاور ہےاب بيجاس سال ميں ياكستان ميں جنتي مسجديں بنيں سب كى تصویری تھینچوایک کتاب تکھو پاکتان میں بچاس سال میں کتنی مسجدیں بنیں سب کی تصوری محینی کر بتاؤ کہ پیاس سال میں سب کا نقشہ کیے بداتا گیا یارمیش

اقوا عالم اورعزاداري سين المحالي المال المالي (Partition) سے پہلے دو مینار ہوتے تھے اب ایک مینار کیوں ہونے لگا پہلے گنبد گول ہوتا تھا۔اب گنبد مثلث نما کیوں ہو گیا پہلے مینارکلس کے انداز کا ہوتا تھا اب راکٹ(Rocket) کی شکل کا مینار کیوں ہونے لگا۔ راکث کیوں بننے لگے اگر کراچی کی مبحدیں آپ نے دیکھی ہیں تو کہیں سے مبحدیں نہیں لگیں گی۔ اب ظاہر ہے کہ انجینئروں کی اور نقشے بنانے والوں کے دماغ کی جدتیں ہیں کہ جاری مىجدىں جوبنيں تو نقشہ ذراالگ كسى ہے ملتا جلتان ہويدانساني ذبن كي أن الكے ہے كہم جو بنا کیں ہماری تعریف الگ ہوتو بھائی تعزیہ بنانے والے بھی مسلمان تھے یکسانیت ہے توسب ہی گھبراتے ہیں ناجب بھی کسی نے تعزیه بنایا تھوڑی می نقشے میں تبدیلی کر دی پریشانی کی بات تونہیں ہے اور اس پر بحث کی بھی ضرورت نہیں ،اب یہ کہ حسین کا تعزیہ جو بھی اُٹھائے جونقشہ بنار ہاہے جس چیز کا تعزیہ بنار ہاہے، دیکھنا یہ ہے کہ بنانے والاكر قوم ت تعلق ركھتا ہے آیا ....اب جو جملہ كہنا ہے اس كامزہ جھے آ رہاہے ہرقوم کے تعزید بنانے والے نے یہ کوششیں کیں کہ تعزیہ توحسین کا ہے لیکن تعزیے کود کھے کر ہماری قوم پیچانی جائے کہ بیتعزیہ کس قوم کا ہے یعنی ہرقوم بیر جاہتی ہے کہ حسین کے ذریعے ہماری قوم کا نام بھی زندہ رہے اور'' اقوام عالم'' کا نام بذریعہ تعزیہ تاریخ میں زندہ رہ گیا بقزید داری میں ہرتوم نے اپنی نمائندگی کو واضح کیا ،اب رہ گئی یہ ڈیز ائن کی بات اگرمنجدوں پیدکتاب لکھئے گا ، پچاس سال میں کتنی منجدیں بنیں جس کا جی جا ہے لکھے یہ بعد کی باتیں ہیں کیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ عز اداری حسینؑ کی اتنی آ گے بڑھ چک ہے فرانس کے ایک اسکالر کو پیرس یو نیورٹی سے پی ایج ڈی کرنے کے لئے ہندوستان بھیجا گیا اُس کا موضوع صرف یہ تھا کہ علم کے پٹکوں کے ڈیزائن کتنے

طریقے سے بنے ، چودہ سوسال میں ابھی توعلم کے پٹکول پرریسرچ ہوئی ہے کیا جانے

دنیا کہ ثقافت اور تہذیب کیا ہے اگر اُن پٹلوں کود کھے لیتے مسلمان جونواب رام پورنے بنوائے جوراجدصا حب محمود آیاد نے بنوائے جونظام دکن نے بنوائے جوحیدرعلی نے بنوائے جوٹیبوسلطان نے بنوائے جو داجد علی شاہ نے بنوائے ، جو آ صف الدول نے بنوائے جوسونے ماندی کے تارول سے جواہرات جڑے ہوئے بیہوش ہو جاتے مسلمان یکے دیکھ کرمجنل کے یکے، ہناری ادراطلس کے یکے اودھ کے یکے، کخواب کے یئے اُن کپڑوں کے تو نام بھی نہیں اب لوگوں کومعلوم اگر میں علم کے پنجوں پر پٹکوں پر پھر پروں پر بات کروں تو صبح ہو جائے ابھی و نیاحسین کیجھی کہاں گفتگو ہے تعزیے پر ہر توم نے جا ہاتعزیہ دیکھ کریتہ چلے کہ کس قوم کا تعزیہ ہے ہرقوم نے تعزیداُ ٹھایا اس یملے کہ بتاؤں کہ تعزیبے کی موجدرسول کی بیوی ہیں! رکھارسول کے گھر میں اگر بدعت ہوتا حرام ہوتا تو رسول منع کرتے ، بلکہ تھم رسول سے رکھا گیا چونکہ تھم رسول سے رکھا گیا،اس لئے مبارک ہوگیا، نہ کوئی روک سکا مزہ لونہ بھی ضروری ہے کہ سب پچھے کہوں جب ہی مزہ لوائے موضوع کے اندر ڈوب کے مزہ لونہ ادھر اُدھر کی با تیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔وہ جوگرہ آپ کے د ماغوں میں پڑی ہے ابھی یوں کھل جائیگی اب بس تھوڑی دیرانتظار کروگر کھلتی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگر تعزیے کی تاریخ موجود نه ہوتی تو تبھی تیمورلنگ تعزیہ لے کر ہندوستان ندآ تا۔ ہندوستان میں تعزیے کا موجد تیمورلنگ ہے تیمورلنگ معلوم ہے کون ہے۔ چنگیز وہلا کو کا چشم وچراغ ظہیرالدین بابر، كاير دا دانصيرالدين بمايوں ، كاسكر دا دا ، جلال الدين محمرا كبر كا جدا مجدنور الدين سليم كا جدِامجدشباب الدين شا جهال كا جدِامجدمي الدين عالمكير اورنكزيب كا جدامجد فاتح بن کر چلا رات کوخواب میں حضرت علی آئے تزک تیمورخودنوشت تیموری میں واقعہ لکھا ے،ایک پرچہ یہ بھی آیا ہے ہمارے الملِ سنت بھائی کہتے ہیں حوالے تو دیا سیجے اتنا ہوا

حوالہ سامنے بیٹھا ہے کیا بھا گا جا رہا ہے بیرحوالہ ڈائری میں لکھو گے، جاؤ کے صفح ڈھونڈ و گےارے میر حوالہ موجود ہے میرد کیھئے پوسف کاظمی صاحب نے بات کہی سامنے ہے اور اُدھر کہاں آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں حوالے، ایسا حوالہ کہاں ملے گا تزک تیوری پڑھو تیورلنگ کی سوانح حیات دنیا کی ہرزبان میں ترجمہ ہو گیا ہے، حضرت علیّ رات كوخواب مين آئ كركبا تيورنجف موكرجانا تيموركهتا بمحولان مجهوكواكيك رومال دیا خواب میں اُس رومال یہ دو نقشے ہے تھے علی نے کہا تیمور ..... یہ دونوں نقشے مجھے د کھار ہاہوں ایسے ہی بنا لے اور یہ ہندوستان پہنچادینا۔ تیمورکی آ کھ کھلی اُس نے بوجھا تھامولا یہ کیا ہے کہا یہ ایک ضریح ہے علی نے کہا یہ ایک ضریح ہے، ایک تعزیہ ہے، اب دونول میں ایک فرق ہے ضرح وہ جوروضہ حسین کی فقل ہو بہت قریب آ گیا میں این موضوع کی عظمت کے قریب آگیا مجھ پر کیف طاری ہور ہاہے جو کچھ مجھے کہنا ہے آپ خوش ہو جائیں گے دو مینارایک گنبدروضہ حسینؑ کی نقل اسے کہتے ہیں ضرح میارک چاندی کی ہوسونے کی ہوکاغذ کی ہولکڑی کی ہو،روضہ حسین کی نقل ضریح مبارک مختلف المام باڑوں میں رکھی ہے یہاں بھی خیمہ سادات میں بھی اندر ضرح کر کھی ہے وہ ضرح ہے خس ری حضر تے جوامام حسین کی قبر پر رکھی ہے، ضرح مولانے کہا پیضر سے ہاس کا نقشہ بنا لے اُس نے کہا بید دوسری شبیہ کس کی ہے، کہا یہ تعزیہ ہے کہا اس کی شکل میں ایک گنبد ہے،آ کے دوعلم میں بیکس چیز کی شکل ہے مولانے کہا سے میری بیٹی زینب کی عماری کی شکل ہے یہاں تک پینچانا تھالفظ تعزیدندنب سے علی نے منسوب کیا تعزیداس لئے کہتے ہیں کدا گرسر پرر کھ کرتکلیں توبیاعلان ہے کدنین سین کی بہن تعزید دارہے حسین کی اور قیامت تک رہے گی تعزید نینب کا ہے ضریح حسین کی ۔ تیور نے سونے كى بنوائى ضرت كادرسونے كاتعزيد جب دالمى كوفتح كيا أور قلع ميں داخل بواتو كہتے ہيں

القاعام اورعزاداري سين المحالي الما الما جب جلا اینے خیمے سے اپنے نشکر سے دہلی کی شاہراہ پرتو یوں چلا کہ علین ا تار دی سر کا تاج أتاردياايك كاندهم برضرت ركمي اليك برتفزيد ركمااور ليكرآ كيآ مح جلافشكر ييدل يجهي بيحيه، وبل ميس ببلاجلون ضريح أورتعزية أعمائ والمعلون كتاج كاباني تخت كاباني اور لے جاكر قلع ميں ركاديا-كا الرفنيس آئ ايك ميام بينجانے آئے تھے پیغام پہنچادیا ہندوستان کے لوگوں تک مسین آنا جائے تھا۔ بھارت کے واسیوخود ندآ سکے بیآ یا ہے تعزیہ بیآئی ہے ضرح کو بوا پنالیا ہندوستانیوں نے یوں ا پنالیا تعزیے کو کہ میں نے اپنی ان آ تھوں سے دیکھااب حوالے کی کیا ضرورت ہے میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھاعاشور کے دن کھنومیں جب تعزیے نکلناشروع ہوتے تو بحبین میں تو میں یو چھا کرتا تھالیکن جب ہسٹری میں پڑھا تو اورلطف آیا۔اس لئے كة تكه سے ديكھاايك بارديكھا۔ ويكھئے آغا صاحب كو بہت مزہ آرہا ہے،سليم پور، راجیلیم پورے رشتے داری ہے بکھنؤ سے تعلیم پائی آ غاصا حب سامنے ہی بیٹھے ہیں ایک اعلیٰ بنک کے آفیسر ہیں اب ان کی آ تھھیں بچین کالکھنؤ آجائے گا اور جس نے لکھنود یکھا ہے ہم نے دیکھاہے کہ بس تعزیے علے ادر صبح سے شام ہو جاتی تعزیے گزرتے جاتے گزرتے جاتے گزرتے جاتے ہم بھی ویکھتے جاتے ایک بارہم نے دیکھاایک خوبصورت تعزیہ آیا چاروں طرف اُس کے لوگ عکھے جھلتے ہوئے قریب گئے تو عجیب رنگ برنگا تعزیداورآس یاس کھیاں اُڑر ہی ہیں شہد کی کھیاں میں نے کہا یہ س کاتعزیہ ہے کہایہ پوراتعزیہ مٹھائی ہے بناہے پوراتعزیہ شکراورمٹھائی ہے بناہے کیوں کہ حلوائیوں کا تعزید ہے لوگ انظار میں رہتے تھے کہ اب حلوائیوں کا تعزید آئے گا کہاں حلوائیوں کی قوم اور کہاں اتن عظیم یا د گارعاشور کے دن اُس قوم کا نام بھی آ گیا۔ ''اقوام عالم''لوگ کھڑے ہیں جاتے کیوں نہیں کہا ابھی تو تعزیے آنا شروع ہوئے

ہیں ایک باردیکھا عجیب تعزیم آیا ہری بھری جَوکی گھاس لہراتی ہوئی پورا گھاس کا تعزیہ لمی المی ہری ہری شاخیں بورے تعزیے برنکل ہوئی اور جاروں طرف بہتی مشکیس لئے ہوئے بتعزیہ کا ندھے پراور ہشتی مشک کا دہانہ کھول کراب جویانی احیمالتے تویانی اویر کو جاتا اور جب یانی جارول طرف ہے اُم چھل کرجاتا تو وہ ہری گھاس ہوا سے لبراتی اور جب یانی مشکیزوں سے بول برستا تو لوگ تبرک مجھ کر ہاتھوں پر لیتے ،ایسے بڑھے گا کوئی بچین کادیکھا ہے اگر کتاب سے پڑھ کر بتا تا تو یوں نہیں پڑھ سکتا تھا۔ میں نے کہا بیک کاتعزیہ ہے کہا بیآ یے کونہیں معلوم بیہنتی قوم کاتعزیہ ہے گھروں گھروں میں جو بہشتی مشکوں سے یانی مجرتے ہیں وہ قوم ہے یہ بہشتیوں کا تعزیہ ہے۔ میں نے کہایہ کسے بنا کہایہ بوراتعزیہ ٹی کا ہے گیا مٹی کا پہشب عاشور بنماہے۔اب معجزہ و کیسے گا یہ آ نکھ ہے دیکھا ہے مٹی کا رات کو بناتے ہیں گیلی مٹی کا پوراتعزیہ اور گیلی مٹی کا تعزیہ بنا كر جُوك دانے لے كر تعزيے ير چھڑك ديتے ہيں جُوكے دانے پورے تعزيے پر حچٹرک دیتے ہیں اور رات بھریانی دیتے جاتے ہیں ادر مجمح ہوتے ہوتے جُوا تنابر ااور سرسبزتعزیہ ہرا بھراتعزیداب جس نے جَو کی شاخیں دیکھی ہیں اُسے مزہ آئے گا ہر بھرا تعزيدا درگری ہے جون کامہینہ ہے یانی دیتے جاتے ہیں جب تک کر بلانہ پہنچ جا کیں تحزیے کی ایک بھی شاخ خٹک نہیں ہو عتی ،عقیدت ہے قوم کی حسین سے محبت ہے بہشتیوں کا تعزیہ نکل گیا۔ کچھ دیرنہ گزری تھی کہ باجا بجنے لگابا جا آ گے آ گے باجا كچهلوگ نوحه را مصتر موسئ ايك تعزيه آيا برااه نجاسا تعزيه بوراتعزيه شخت كابنا موار سورج کی کرنیں پڑیں تو جگمگ، جگمگ، جگمگ، ہم نے کہاییس کا تعزیہ ہے کہا آپ کو نہیں معلوم یہ ایک قوم منہار چوڑی والوں کا تعزیہ ہے جوتوم چوڑیاں بناتی ہے وہ بورے سال چوڑیوں کے عکروں سے یہ پوراتعزیہ شے کا بناتے ہیں، چوڑی والے اقراعاكم اورعزاداري حيين المحاري التا الما ایا تعزیه بناتے ہیں مشہورتھا کہ ہررخ پیشے نظرا تے ہیں، اتی مشہورتھی قوم حسین کی وجہ سے ۔اب میں کوئی الی شکایت نہ سنوں بے تکی شکایتیں سننے کی عادت نہیں مجھے میں ریفرنس (Reference) میں ہرحوالہ دیتا ہوں اس کے معنی پینیس ہیں سب سے بوی بات کہدووں جب بزید جیسے خوس کا نام ہمارے منبر برآ جا تا ہے جونبیس آنا چاہے تواگر چھوٹی قوموں کے نام آجا کیں،حسین کےصدقے میں تو پریشانی کیاہے، کا ہے کی پریشانی ہے عزہ کا جگر چبانے والی کا نام آجائے اُس پر کوئی نہیں اعتراض کرتا کیکن جوعقیدت رکھیں اگر اُن کا نام آ جائے تو کیا پریشانی ہے،حسینؑ جاہتے ہیں کہ اُن كانام آئے انہوں نے اپنالہودیااس عزاداری كو .... ششے كاتعزية ياچوزى والوسنے بنایا ، جگمگ ، جگمگ کرتا سونے کا تعزیه آیا یہ کن کا تعزیه ہے بیسناروں کا تعزیه ہے بہ سناروں کا تعزیہ جار ہاہے، ہرقوم کا اپنا تعزیہ اور اس میں اپنی قوم کی نمائندگی ، ہا دشاہ نصیر الدین حیدرنے جب فرانس ہے تعزیہ منگوایا ، شکتے پر جواہرات جڑوائے ، فیروز ہ یا قوت اور نیلم کا جزا ہوا تو اس وقت کے اعتبار ہے اس تعزیے کی قیت کوئی سلطنت نہیں ادا کرسکتی تھی ۔ جوتعزیہ لوٹ کر انگریز لے گئے لوٹا تھا مگر اس بہانے تعزیہ ملکہ برطانيه كے قصرتك تو پہنچ گياركھا ہے اگركو ونور تونصيرالدين كاجراؤ، يا قوت كينوں والا تعزیہ بھی وہیں رکھا ہے ملکہ کے پیلس میں ۔تعزیہ تیمور لایا ۔تعزیے کا بانی تیمور اُس تعزیے میں ہر بیٹے نے باوشاہ ہونے کے بعد تبدیلیاں کیں۔ جب وہلی پرشیرشاہ سوری نے حملہ کیا ہمایوں کوشکست ہوئی بابر کے بیٹے کواور جمنا یار کر کے بھا گابہثتی نے جان بیائی اور جمنا یارکر کے جنگلول ہے ہوتا ہوا ہمایوں ایران پہنچا۔موضوع پر کیے آئے ..... ہما یوں ایران پہنچا در باراگا شاہ ایران نے ہمایوں کو بٹھایا جشن کیسے ہوا آپ

کو پیق ہے جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ہاں پہنچتا ہے تو جشن کرتا ہے۔ جب

اقراعام اورعزاداري سين المحافظ المسال المالي جابوں دربار میں پہنچا تو ایران کے بادشاہ نے جشن کیا جابوں کی آمد کا تو شعراء أس جشن میں بلائے گئے ہرشاعر نے حضرت علیٰ کی مدح میں تصیدہ پڑھا، پی<sup>جشن ع</sup>لیٰ تھا، پی جش تھا۔ ہایوں نے ایران کے بادشاہ سے کہا کہ شیرشاہ سوری نے ہماراتخت چھین لیا ہے آ ب ہماری مدو کریں تا کہ ہم اپنا تخت واپس لے لیں باوشاہ نے کہا نہ دولت چاہئے نہاں کے بدلے میں آپ سے پچھ چاہتے ہیں لٹکر بھی دیں گے ہندوستان واپس ولائیں گے آ ب کی حکومت واپس ولائیں گے بس ایک شرط ہے چھوٹی س جھوٹی جھوٹی جزیات ہیںشرطوں کی ہمایوں نے کہا کیا۔کہا پہلی بات توبیہ کہ ہندوستان کی مسجدوں میں جیتنے منبرر کھے ہیں جہاں جہاں منبر ہیں ہرمنبر کی بلندی پریاعلیٰ لکھا جائے مسجد کے ہرمحراب پر پنجتن کا نام ہواور تعزیہ عاشور کو اُٹھے ہمایوں نے کہاشرطیں منظور ....،شکوه کرو جابول سے شرط مانی کیوں کہددیتا مجھے تخت وتاج نہیں جائے ہندوستان کا ، ہم علی نہیں لکھوا ئیں گےمسجد میں بدعت ہے ہمنہیں تعزیہ اُٹھا ئیں گے بدعت ہے،شرطمنظور کرلی۔اب جب مان لی شرط تو عزاداری کی یابندی کرنا بڑی، ابران نے تخت واپس دلوا دیا پھرتو ایس حکومت ملی ،صدیوں کوئی مغلوں کی حکومت کو ہلا نہیں سکا۔ ہمایوں ،ا کبر، جہانگیر، شاہ جہاں، عالمگیر،فرخ ،سیر بہادرشاہ اوّل آخری بادشاه ببادرشاه *ظفر* تک سلطنت چلی ،صدقه نقا اُس تعزیے کا جوہمایوں لے کرآیا۔ <u>قلعہ</u> میں تعزیه رکھاعا شورکوتعزیه اُٹھتااب جوبھی حکومت کا ند ہب ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اكبركاند بب كياجها تكيركاند بب كياشاه جهال كاند بب كيااورنگزيب كاند بب كيابوكوئي اعلان ہو عاشور کا تعزیہ ضردراً تھے گا قلع میں اُٹھاءاُ ٹھا تعزیہ قلع میں ،سب بادشاہوں نے اُٹھایا، ہسٹری میں تکھا ہے، آپ حوالہ مانگتے ہیں کتاب کا نام ہے" حدری علم" بہا درشاہ ظفر کے پوتے نے یہ کتاب کھی ہے نیاا ٹیریشن دہلی سے چھیا ہے لے لو پڑھ

لو ..... أس ميں لكھا ہے بہا درشاہ ظفر كے بوتے نے كه تيمور سے لے كراورنگزيب اور بہادر شاہ ظفر تک ہمارے دادا پردادا سب شیعہ تھے، مگر مذہب کے بارے میں کہ عقیدے کو چھیائے ہوئے تھے۔ بوتے نے لکھا ہے اپنے داداؤں کے بارے میں کہ نہ ب کوچھائے ہوئے تھے ہوتے نے لکھا ہے اپنے داداؤں کے بارے میں تو ہم کیا كريں حوالہ مانكو كے توبہ ہوگا ....اى لئے كہتے ہيں حوالے نه مانكوبس ميري بات سنا كرو ورند بہت سے رازوں سے بردہ أسطے گا اور أس نے ثابت كيا ہے كہ كس طرح کس کا کیا عقیدہ تھا اکبر جہانگیر، شاہ جہاں اورنگزیب کا دور آیا ملاؤں نے گھیرلیا اورنگزیب کو ہاتھ میں تبیع پکڑادی کہا قرآن کی خطاطی کیا سیجئے ثواب ہے۔رات ودن قرآن لکھتاوتف کرتا ہروقت نمازیں پڑھتافتو ہے کی باتیں کرتافقہ کی باتیں کرتاملاؤں میں گھرا تھا مغلوں کا نہ ہی یادشاہ جے مولو یوں نے گھیرلیا اس لئے کہ مولو یوں نے و یکھا کہاس کی حکومت جابی نہیں رہی ہے مولوی تو اس چکر میں رہتے ہیں کہ بس وو ڈھائی مہینے سے زیادہ نہ چلےعورت آ گئی تو عورت کیوں اور مرد آ گیا تو اب بہانا کوئی نہیں کہا بے چینی ہے آٹا مہنگا ہے تم بھی جاؤ۔ ہر حکومت اب مولوی بدلتے ہیں ہاں بدل لیں لیکن اتنے بے بس ہیں حکام کہ سے جھوٹے مولویوں کو پیچانتے نہیں۔ اورنگزیب بھی بے جارہ نادان تھا گھر گیا۔انہوں نے کہا فادیٰ عالمگیری چھیواد یجئے فتوؤں کی کتاب چھیواد بیجئے فتوے ہوگئے اب فتوؤں کا انبار ہے اورنگزیب کو کیا پیتہ کہ اس میں کس کے کیا کیا فتوے ہیں اُسی میں جیکے ہے ریفتوی بھی رکھ دیا کہ جوتعزیہ اُٹھائے گاقتل کر دیا جائےگا تعزیہ اُٹھا نا حرام ہےابضرورت نہیں ہے کہ کتاب کا نام بتاؤل اورجس نے فتوی دیا أس كا نام بتاؤل كيا ضرورت ہے اختلافی مسلم كيول چھٹروں ۔ہمیں تو ہسٹری کی اس بات سے پہد لگانا ہے کہ ہوا کیا اورنگزیب نے اعلان

اقلاً عالم اور عزاداري حين المحالي ١٣٦ كا

كيا خرداركونى تعزيه نه أشائ جارى مملكت مين تعزينيين أتص كا اچها صاحب تعزيه نہیں اُٹھے گالوگ ڈر گئے جب باوشاہ منع کر دیتو بھئی کیاضرورت ہے اُٹھانے کی جب حاكم نے منع كر ديا تو كيے أشھے گا تعزيه اورنگزيب نے منع كر ديا تعزينبيں أشھے گا.....تعزیة تنهیس نکل رما کوئی بھی نہیں نکلاسب ڈرے ہوئے تھے اورنگزیب ہے تو ویسے بھی سب ڈریتے تھے بہت ہی مضبوط بادشاہ تھا ،کوئی بھی تعزیہ بیں نکلا۔ایک بار ویکھاایک بوڑھی عورت کمرجھی ہوئی اکیلی ایک تعزبیسر پررکھے جلی جارہی ہے یا حسینؑ پاحسینؑ کہتی ہوئی اورنگزیب کے سامنے سے گزری ، پچھ دور بڑھی تھی کہ وزراء نے دیکھا کہ بادشاہ نے تاج پھیڈکا تعلین اتاری اور دوڑتا ہوا بوڑھی کے پیچھے چلا اور آ کے بڑھ کراُس کے سرے تعزیدا تار کراپنے سر پر رکھااور خود کہنے لگایا حسین یا حسین، لوگ دوڑ ہے کہا باوشاہ یہ کیا ہو گیا، کہانتہنین نہیں معلوم ہم نے اس بوڑھی کے پیچھیے ر سول خدا کو دیکھاہے جوروتے ہوئے جارہے ہیں زلفوں پیے خاک پڑی ہوئی فرشتے یکاررہے تھےرسول کی سواری جارہی ہے حسین کے تعزیے کے پیچھے اس لئے ہم نے یہ تعزيه أشاكرائ مر برركه ليا - وصيت نامه اورنكزيب كا قلع مين ركها ب، قلعه لا مور میں بہیں رکھاہے،نکلوالواسے میوزیم ہے،اس کا فوٹو اسٹیٹ اپنے پاس رکھو، پھرحوالہ مانگا آپ نے .....اورنگزیب نے مرنے سے پہلے اُس وصیت نامے میں لکھا کہ میں بارہ دسیتیں لکھ رہا ہوں بارہ دصیتیں بارہ آئمہ کے نام پرلکھ رہا ہوں یتعزیے کے خلاف کہا تھامرا تو بارہ کو مان کے مرا۔ اور پہلی وصیت بیکھی کہ تعزیبے بندنہ ہو اور دوسری وصیت بیلکھی کہ جب میں مرول تومیری قبر میں حسینؑ کی خاک شفار کھ دینا۔ اُس تعزيه كالتلسل قلع مين تفاكه جب رنجيت سنكه نے قلع ير قبضه كيا تو وہ بھي تعزيه أشاتا تھا، حاکم بدلتے جائیں رسم اس لئے رہی کہ یہ ہمارے ملک کی ثقافت ہے بند نہ ہو۔ ابل لا ہوریہاں کے حاکم یہاں کے عوام شیعہ ٹی ، اہلحدیث ،عیسائی ہرقوم کو پیغام دے ر با مول كديه بتاو كدلا موريس اب تك بسنت كا تهوار بند كيول نبيس موا، محقدكو جواب دو \_ کیا ہندوؤں کا تہوارنہیں ہے بسنت، کیا ہوا مجھ کو جواب دو \_ کیا ہندوؤں کا تہوارنہیں ہے بسنت کیاسکھوں کا تہوارنہیں ہے قرآن میں آیا ہے بسنت احضور نے حکم دیا تھا بسنت كا، كيا شيعه، كياسني لأئيس لكي بين آسان كي طرف تينسكين أزربي بين، حجمتون ہے گررہے ہیں مررہے ہیں اخبار میں آ رہا ہے جام پہ جام چل رہے ہیں گاڑیوں پہ گاڑیاں دوڑ رہی ہیں کروڑوں کے پیچ ہورہے ہیں، رقص وسرور کی محفلیں ہورہی ہیں چھتوں یر ، دوسری بات ہے ہوتی رہے جشن منانا ہے ، بسنت منانا ہے یہ مولو یوں میں اتنی ہمت نہیں ہوئی شیعہ اور سی کے مسلمان کریں اور شرامیں پیکس تو حرام نہ کہواور حسین کی یادگار ہوتو بدعت کے فتوے آتے ہیں، اگر بتا دوں کہ بسنت کیوں ہوتا ہے اگر بسنت کی جزبتادوں کہ کیسے شروع ہوااوراگراس کے بعد بھی کوئی مومن یا کیز ومنائے تو ڈوب مرے راوی میں جا کر ڈوب مرے۔ ہندوگائے کی پوجا کرتا تھا اور گائے کو ماتا مانتا تھا اور بسنت کے دن گائے کے زرد پیٹاب کی بوجا ہوتی تھی بسنت گائے کے پیٹاب کی یاد میں رکھا گیا اس لئے بسنت زردکو کہتے ہیں، بسنتی رنگ گائے کے پیشاب سے بناہے بسنت میں ہندو، بسنتی رنگ سینتے ہیں۔

ماں مجھے پہنا دے بسنتی چولہ

کس کا ہے یہ ترانہ بھگت سکھ مناتے تھے لا ہور میں چولے پہنتے تھے زرد تو بسنت ہوتا تھا جس تہوار کا آغاز نجاست ہونہ حرام نہ بدعت بسنت میں نہیں اتنے پہرے لگتے ، (اس پورے عشرے میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ پاکستان میں عزاداری کے دشمنوں کو سمجھانے کے لئے ہے ) محزم ایک یا کیزہ تہوارصاحب تظہیر کا تہوارجس نے زمانے کونجاست سے یاک کر دیااس کا تہوارمحرتم بدعت جھگڑا ہوجائے گا فساد ہوجائے گا کیسے ہوجائے گا کیوں ہو جائے گارونے بیٹھے ہیں اس میں جھگڑے کی کیابات ہے ہم تو رونے بیٹھے ہیں کسی کو کیا یریشانی ہے تعزیہ ہندوستان سے چلا دنیا کے ہر ملک میں پھیل گیا ہر قوم نے نكالا بهندوستان ميں تعزيه كہتے تھے، زينب كى عمار كى كوليكن جب ثقافت اور تہذيب بدل جاتی ہےتو نقشہ بدل جاتا ہے اگر تقریر کا پہلا جملہ یاد ہے ایران میں تعزید ایسانہیں ہوتا، کاغذ کانبیں ہوتا، شیشے کانبیں ہوتا، لکڑی کانبیں ہوتا وہاں تعزیے کے معنی ہی دوسرے ہیں ہندوستان یا کتان میں خصوصاً ملتان اور چنیوٹ میں سب ہے اچھے تعزیے بنتے ہیں ایسے تعزیے کہیں نہیں بنتے جتنے بھی تعزیے ملتان میں بنتے ہیں سب اہل سنت والجماعت بناتے ہیں کوئی شیعہ تعزیہ نیمیں بنا تا اور یادر کھنے گاہند وستان میں جتے تعزیے بنتے تھے سب نی بناتے تھے، شیعوں نے بھی تعزیه بنایا ہی نہیں ،خریدتے تھے اُن ہے، بناتے وہ تھے اورخریدتے ہم تھے اور بڑاہے بڑا تعزیداب ہے جالیس برس پہلے حیار رویے کامل جاتا تھا، کیکن لاکھوں کی آ مدنی اُس دور کے حیاب سے تعزیے والوں کی ہوتی تھی اور دس ون کے لئے تعزید آتا تھا اور عاشور کو فن ہوجاتا تھا چھوٹے بڑے مرطرح کے تعزیے ہوتے تھے کاغذ کے تعزید ابرق کے تعزید، گتے کے تعزیے ،لکڑی کے تعزیے ۔لیکن ایران میں تعزیہ شبیہ کونہیں کہتے ،ایران میں تعزیہ کے کہتے ہیں ڈاکٹر براؤن نے کتاب کھی ہے''ایران کے تعزیعے''انگریزی زبان کی كتاب ہےأس كاتر جمه صرف ايك بار أردو ميں ہوالكھنو سے اور يروفيسر مسعود حسن رضوی نے اُس کا ترجمہ کمیا ایران کے تعزیبادرانگریز نے سروے کیا ڈاکٹر براؤن نے ایران کے تعزیوں کا ادرانہوں نے بتایا پہلی محزم کا تعزیہ دوسری محزم کا تعزیہ ، تیسری محرم

اقوآيالم اورعزاداري سين المام المرعزاداري سين كاتعزيه ساتوين محرم كاتعزييآ تهوين محرم كاتعزيه اور برتعزيه مين انهول نے ہرجييٹر مين بنايا كهم تاريخ كاكونساتعزيه موتا ہے ايران ميں بيهوتا تھا ايران ميں آ ذربائيجان ميں تاشقند میں عراق میں ترکی کی سرحدوں پر وہاں تعزیہ کاغذلکڑی کانہیں بلکہ تعزیہ اس کو کہتے تھے ایک اٹنی بناتے تھے بڑا سااٹنی اُس پرشامیانہ لگاتے تھے اُس پر پردے ڈا لتے تھے اور اس کے اوپر دو حیار آ دمی عربی لباس میں کوئی علی اکبڑ بنتا کوئی عباسٌ بنتا کوئی حسین بنیا کوئی قاسم بنیا ہاتھ میں تلوار کئے ہوئے اب سات تاریخ کو قاسم نظر آتے قاسمٌ بن رکل گلی میں نوجوان بیٹر جاتے مجمع زمین پر بیٹر جاتا اورلوگ خطبہ سنتے لزائی دیمیتے بھی علی اکبڑی لڑائی ویمیتے آٹھ کوعباسٹ کی لڑائی دیمیتے گلیوں گلیوں میں لوگ عمال علی اکبڑ ہے ہوئے رجز سنار ہے ہوتے واقعہ کر بلا سنار ہے ہوتے اس کو اران میں کتے تھے تعزیہ ۔۔۔ آج کی بات نہیں ہے بیتو بہت پہلے ایران میں بند ہو گیا کر بلامیں عاشور کے دن پورا واقعہ کر بلامیں دکھاتے تھے کوئی علی اکبڑ بنیآ تھا کوئی قاسم بنما تھا، پوری دنیا دیکھتی تھی جوزیارت کرنے جاتے تھے کوئی شمر بنمآ کوئی ابن زیاد بنمآ کوئی عمر سعد بنتا بوری لڑائی ہوتی اور عصر کے وقت جو خیے حسین کے لگے ہوئے تھے شمر آتا اور خیموں کوجلاتا اور جب خیمے جلتے تو اُس کے بعد عصر کا منظر پیش کیا جاتا اور رو ضے پرایک تصویر سرحسین کی بی تھی اُس پر پردہ پڑار ہتا تھا۔عصر کے وقت وہ پردہ ہٹا دیا جا تااور حسین کے گلے کی رکیس نظر آنے لگتیں بیعراق میں اس طرح کر بلامیں محرّم ہوا کرتا تھا علماءنے دھیرے دھیرے عراق میں اس چیز کو بند کروا دیا اُسی زمانے میں آج ہے کوئی ستر برس پہلے ایران میں بھی بند ہو گیا صدیوں پرانی خبر نکال کریدا خبار کو چھانے کی کیاضرورت تھی کیے دیپ بیٹے ہیں آپ ....اب یا اخبار والوں کو بچا لیجئے یا اران والول کو بھالیجے ہم نے تو تاریخ پیش کردی نیوز میں کیا ہے ایران نے کہا تعزید

اقراعالم اورعزاداري حسين المحالي المحالية المحالية المحالية بند بھی اسٹیے ڈرامہ بند۔ہم ہے کیا مطلب آپ کے ملک کی ثقافت تھی آپ نے بند کر دی ہمارے ہاں تو سنہیں ہوتا۔ آپ نے خودایجاد کیا آپ نے خود بند کیا ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔اخبار نے نیوز کیالگائی گویاایران میں عز اداری ہی بند کروا دی ارے اسٹیج ڈرامداور ہے تعزید داری اور ہے ..... آپ کے ملک کی رسم ہے بند کر دیجئے د کیھئے حسین کی عز اداری میں کروڑوں رنگ ہیں ایک رنگ بند کر دیجئے دوسرا رنگ آ جائے گا بھئ صدیوں ہے کچھا بجاد ہور ہاہے کچھ نیا آ رہاہے کچھ پرانا بند ہور ہاہے کیچھڑک رہاہے اگرای پرمجلس پڑھوں کہ کیا کیا رُک گیا ایک تقریراُ می پر ہوجائے اس میں کیا پریشانی ہے اگرا بران نے گلیوں میں اسٹیج ڈرامہ کر بلا پر جوہوتا تھا بند کر دیا تو اس میں کیا پریشانی ہے اس میں یا کستان کے شیعوں کی کیا بے عزتی ہوگئی، کیا ہمیں پریشانی ہے کیا کوئی حرام ہو گیا مجلس میں جاناعلم تا بوت نکالنا اُن کے ہاں ہے تھیک ہے انہوں نے کہاصاحب زنچریں نہیں لگاہے ان کے اپنے ملکی مسائل ہیں نہیں لگاہے گاہم لگائیں گےموچی دروازے میں لگے گی یہاں نہیں ڑے گی سارے نو جوانوں کوکون کون روک لے گاز نجیراور قمع لگانے ہے عاشور کے دن زنجیر کی جھنکار کی آ واز آئے گی جیسے ہی اذان ہوگی مو چی درواز ہے میں آ وازیں من لینا زنجیر کی جھنکاروں کی آ واز آئے گی۔ وہ نہیں رُکے گی .....انہوں نے کیوں منع کیا بات کو توسمجھا کرو بھائی ..... وہال ہےامام رضاً کاردضہ بہت بڑاروضہ ہےا تنابڑاروضہ کہ آج تک رویئے زمین پر اتیٰ بڑی عمارت نہیں بنی ،تاج محل اُس کے آگے کچھنیں ،لا ہور کا قلعہ اُس کے آگے سیجھنیں ہے،کروڑ ول اربول رو بے اُس پرخرج ہو چکے،اتنابز اروضہ ہے،صرف اس کے ایک ایک صحن ناپ لولا ہورختم ہو جائے محن آ زادی محن فلاں ، اور صحن فلاں اتنی عظیم عمارت کیکن اُس کے باوجود زائروں کا اتنا مجمع ہوتا ہے کہ کسی صحن میں جگہیں

ا تواکیا مام اور عزاداری حسین کی میران اها ہوگی اگر عاشور کے دن زنجیر کگنے لگےتو کروڑ ول خوا نین زیارت سےمحروم ہوجا کیں ۔ جلدی زیارت کر کے نکلنا ہوتا ہے تا کہ دوسرے کوموقع ملے اگر زنجیریں لگیس تو زائر ضریح تک ندینیچاس لئے روکا ہے تا کہ زائر عاشور کے دن امام رضا کو سین کی تعزیت ادا كرىكىس اس ميں كيا يريشاني ہوگئ بھى ان كے ملى مسائل بيں جيسے آپ كے ملى مسائل ہیں۔آپ کے بھی تو کچھ مسئلے ہیں نایبال سے دور گاڑیاں کھڑی ہیں اس روٹ برنہیں آ سکتیں تو کوئی ملک یہ کہے گا کہ بھئی خیمہ سادات تک گاڑیاں نہیں کھڑی ہونے دے رے بھی ہمارامسکدے آپ ہے کیامطلب .... تواینے آ رام کے لئے اپنی مصلحت کی بنا پرتہجی ویڈیوو کیھئے گا عاشور پر ایران کا علم نکل رہے میں ایران میں تابوت بھی نہیں ہوتا۔ابران میں اور عراق میں کبھی تابوت نہیں فکلا ۔کون بتائے گا یہ یا تیں تمہیں موضوع ہے تو ہونہ بھی یہ بات عراق میں ایران میں تابوت نہیں اٹھتے ہتم اُٹھاتے ہو تابوت ہے کیوں اُٹھاتے ہوتابوت اس لئے کہتم قبرے دور ہو۔ ایران کوتابوت اُٹھانے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ امام کی قبرو ہیں موجود ہے وہ کیوں تا بوت اُٹھا کیں ہاں علم سب اُٹھاتے ہیں ،اس لئے کہ علم ہرقوم کی پہچان ہے اگر علم چھوڑ ویا کسی ملک نے تو پیچانا نہ جائے گا۔۔۔۔اُس دن کا انتظار کرو کہ شاید کوئی ملک ہیں کہہ دے کہ منہیں نكلے گا۔ تب بات كرنا بجر بهم اخبار كی خبر پر تبصره كريں گے تعزبيد ندأ مٹھ أٹھ كب رہاتھا ، وہ تو اللج ڈرامدرکوایا ہے۔ تعزیہ کیسا؟ ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھاسڑ کیس زُک جاتی ہیں ایران کی ہرسڑک برابران میں مشہد کی کوئی سڑک الی نہیں کہ جس پر لا کھوں ماتم کرنے والے سیاہ لباس میں صف کے صف ماتم کرتے ہوتے ہیں اور ان کا ماتم لکڑی کے ڈ نڈے میں زنچیریں گلی ہوتی ہیں چھریاں نہیں ہوتیں ،ادرو ہی زنچیریں مارتے ہوئے باج کی آوازیرآ گے آگے بینڈ ہوتا ہے اور وہ نے رہا ہوتا ہے، تاشہ بختا ہے چھن چھن

اوراُس کے بعد ڈنکہ (نقارہ) بجنا جاتا ہے جسے آپ انگریزی میں ڈرم کہتے ہیں ڈھول بجنا جاتا ہے ہزار وں لاکھوں ڈھول مشہد میں ایران میں بجائے جاتے ہیں ہمارے ہاں تو نہیں بجتے میں کیا کہدر ہاتھا کچھ رکتا ہے کچھ چاتا ہے پہلے ہندوستان میں ہر تعریے میں شیعدی کے باجا بجاتے تھے۔اب آپ سے میں کہدر ہا ہوں ۔اگر انہوں نے اشیج ڈرامہ روکا ہےتو کیا پریشانی ہوگئی ہندوستان میں ہرتعزیے کے آ گے شیعہ ٹن باجا بحاتے تھے بینڈ بخاتھا۔شہنائی بحق تھی روثن چوکی ہوتی تھی ڈھول بیچتے تھے تا شے بجتے تھے۔ اور ہر باہے ہے آ واز آتی تھی یا حسین یا حسین یا حسین اے لوگول نے پاکتان میں باج بجانے کیول چھوڑ دیئے بھی آپ کی ثقافت نے اجازت نہیں دی ، بیانے اینے ملکی مسائل ہیں اس میں کیا پریشانی ہے، اخبار کو کیا پریشانی ہے۔اس میں کیابات چھاپ کر ہمارے اوپر ثابت کردی ہو گیانہ اخبار کی خبر کا جواب تو تقر برختم كروول .....ا يك صلوة .....راجه صاحب محمود آباد كے جلوس ميں ووسو طریقے کے بینڈ ہوتے تھے ہر بینڈ والا الگ الگ لحن نوحے کے رکھتا تھاسپ ہے آ گے شہنائی ہوتی اورسب سے بڑا ہندوستان کا شہنائی نواز بسم اللہ خان شہنائی بجاتا اور کر بلاتک شہنائی بجاتا ہوا جاتا تھا، یہ کروڑوں رویے کے کارنامے تھے تم کو کیوں بند كرنا يڑے چھوٹی جھوٹی تنخوا ہوں میں شہنائی والا كہاں ہے آئے گا۔ دوسوطر يقے كے بینز کیسے آئیں گےستر تو ہاتھی ہوتے تھے دوسوادنٹ ہوتے تھے ہراونٹ پرعلم ہوتا تھا مپٹنیں ہوتی تھیں زرد ہر چم الگ سرخ پر چم الگ سنر پر چم الگ کا لے پر چم الگ، دودو سوآ دی پرچم اُٹھائے ہوتے تھے اور ہر آ دی کو برچم اُٹھانے کی اُجرت دی جاتی تھی، کوئی نکال سکتا ہے ہاں وہ آصف الدولہ تھا جس کا ایک میل لمبا جلوس اس وقت بھی نکانا تھا آج بھی نکاتا ہے کیوں نکاتا ہے اس لئے کہ کروڑوں رویے وقف کر کے ایسٹ

اقراعالم اورعزاداري سين المحالي المالي المال انڈیا کمپنی کے بینک میں جمع کر کے مرگیا۔انٹریٹ (Interest) برهتا جائے گاجو حکومت آئے اس کو کرنا ہے اب ذرا سا موازند کردوں کدار بوں رویے حسین کی عزاداری میں سال بھر میں خرج ہو جاتے ہیں اُس کا حساب بجٹ بورے ورلڈ (World) کے ملکوں کے بجٹ پر حاوی جوتا ہے۔ بیمبالغنہیں ہے حساب لگانا لوگوں نے سروے(Survey) کیا ہے، کم بتایا ہے اُس کا مواز نہ دے رہا ہوں۔ صدرآیااریان کالکھنوزی ٹی دی نے بتایا آصف الدولہ کا امام باڑہ دیکھنے تو کہا ہم اس امام باڑے کی مرمت کے لئے دو کروڑ روپیدیے ہیں۔دوکروڑ ایمان نے دیے دو كروڑتو ہندوستان كے وزيراعظم نے كہا بھائى دوكروڑ ميں تواس امام باڑے ميں چوتا نہیں پھرے گا۔ دوکروڑ تواونٹ کے منہ میں زیرہ ہے۔ بیآ پ نے کیادیا۔ ایک مملکت اورایک امام باڑ ہ لفظ دے رہا ہوں کون غریب ہے کون امیر ہے .... وزیر اعظم نے کہا ہم خود کرلیں گے بیکام چلتے چلتے تھک جاتے ہیں ایک نشست میں پوراامام باڑ ہنیں د مکھ سکتے۔ ایک ہال میں جو طلے تو تھک کے بیٹھ گئے اب اوپری منزل اب دوسری منزل، بھول بھلیاں زینے طے کرتے کرتے سانس پھو لنے گئی ہے زینے پر بیٹھنا پڑتا ہے تھک کر بمعراج ہے سینی معراج جسینی معراج آصف الدولہ کا امام باڑہ پتہ ہے آپ کولان میں اُس کے جو گلاب گئے ہیں روز انہ ہزاروں کے توصرف گلاب اتر تے میں، جب پہلی باراس امام باڑے میں گلاب لگائے گئے تو باوشاہ آئے کہا کیا گلاب

کھلے ہیں اور ایک بار وزیرے کہا بھائی زمین پر ہم کہکشاں کا منظر دو پہر میں ویکھنا عاہے ہیں بادشاہوں کے علم ہوتے ہیں شوقیاس میں کیابات ہے میہ بات ایک انگر بز نے کتاب میں لکھی اُس کتاب کا نام ہے'' ہندوستان کے دوآ خری دربار' پہلا دربار أس نے لکھا كە آخرى در بارمغلول كے بها درشاہ ظفر كا تھا۔ أس ميں أس نے لکھا كہ جو کھانا قلعے والوں کا بکتا ہے اتنا شور بہ کم ہوتا ہے کہ پورانہیں پڑتا تو شور بے کی دیگوں میں یانی ملانا پڑتا ہے اتناز وال مغل حکومت کا ہو گیا۔وہ کہتاہے کہ دوسرا در بارجو دیکھا وہ اور دھ کا دیکھا تو اُس کا حال لکھتا ہے یہاں کیاعالم ہے وہاں شور بہنصیب نہیں ہوتا۔ یہاں کہتا ہے وہ انگریز مؤرخ کہ بادشاہ نے کہا ہم دوپہر میں کہکشاں کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں ارے بدکوئی آ سان ہےرات کوآ دھی رات کو کہکشاں نکلتی ہے۔ تاروں ہے آ سان جگمگ کرتا ہے۔ بادشاہ کہدر ہاہے دو پہر میں دیکھنا جا ہتا ہوں حکم تھاوز ریے کہتے ہی أسے بیں جو دانا ہو عقل مند ہو۔ أس نے بورے لكھنوكى جاندى خريد لى۔ اور أس جاندی کو جب پٹوانا شروع کیا تو اُس سے تار مقیش کے تاریخ جس سے سہرا بنہا ہے چاندی کے تار ، اُن تاروں کو جومنوں جاندی کے تاریخ منے کھنو کی غریب عورتوں کے گھروں پر بھجوادیا گیا کہ بینی ہے کاٹ کاٹ کراس کی افشاں بناؤبار یک افشاں۔اب بیسب آپ کو بتانا ہے کہ میہ چیزیں کیا ہیں۔ وکہن کی مانگ میں افشال گتی ہے ستار ہے ہے جیکتے ہیں ۔اس جاندی کی مقیش کی افشاں بناؤ ۔منوں افشاں بن گٹی لا کھوں گلا ہے کھلے ہوئے تھے امام باڑے میں دد پہر کاونت تھا جون کی گرمی تھی دو پہر میں وزیر نے کہا بیرساری افشال منوں افشال گلاب کے پھولوں پر چھڑک دو۔ جب گلاب کے پھولوں بیوہ افشال جا ندی کی چھٹر کی گئی اورسورج کی کرن جب گلاب کے پھول پیر پچ میں افشاں پریڑی تو کروڑوں سورج حیکتے ہوئے نظر آئے۔زیمن پرستارے <u>کھلے تھے</u> وزیرنے کہا چلئے کہکشال زمین پر دیکھئے، بادشاہ نے کہا سجان اللہ او رکہا لکھنو کے غريبول سے كہوجا ندى لوث لے جائيں ہم نے منظرد كھے ليا جينى بادشاہ ہو .....قطير

گیا کہاامام باڑہ بنے اور مزدور کام کریں دن میں مزدور کام کریں اور رات میں شرفاء آئیں اورائے گرادیں۔منہ لپیٹ کرشرفاء آتے اور دیواریں گراجاتے اُن کو اُس کی مزدوری مل جاتی جب تک قحط ختم نہیں ہوا قحط سے کہتے ہیں آٹاختم ہو جائے قحط پڑگیا، اناج ہوانہیں گیہوں پیدا ہوانہیں اب وہ دورتو تھانہیں کہسرحدیں یارکر کے آٹا کہیں اور پہنچا دیا جائے اور جہال پچیس رویے کلو بک رہا ہوو ہاں بکنے لگے اور بدنام بیچاری ہماری حکومت ہو جائے اچھی بھلی اور آٹا اُس کا بہانہ بن جائے یہ سازشیں پہلے نہیں تھیں سیدھے سادھے لوگ تھے سیدھے سادھے عوام تھے، بادشاہ نے کہا امام باڑہ ہے۔ دنیا کاسب سے بڑاامام بڑا نبنا شروع ہوا، دنیا کاسب سے بڑاامام باڑہ نقشہ جب بنا توایک رُخ سید ھے ہاتھ کا جب وہاں تک نقشے کےمطابق کام پہنچاجہاں ایک بوڑھی عورت کا حجمو نبرڑا تھا۔ وزیر نے کہا آ صف الدولہ وہ بوڑھی عورت تو کہتی ہے ہیہ میری آبائی زمین ہے مال باب ہمارے سہیں رہتے تھے ہم اینے باب دادا کا جھونیرا نہیں چھوڑیں گے، وہ کہتی ہے ہوگی بادشاہ کے امام باڑے کی عمارت، ہم اپنا جھونپڑا نہیں دیں گے۔بادشاہ نے کہا ہم خود چلیں گے اُس سے بات کریں گے بادشاہ پہنچا کہا تو پہال مرجائے گی جھونپڑے میں کون جانے گا تو کون ہے کہا ہاں بیتو ہے۔ کہا ہے ز مین کوئی اور قبصنه کرلے گا تو تیرا تو نام ونشان نہیں رہے گا کہا ہاں کہا کیا تو پینہیں جا ہتی کہ تیرانام ہمیشہ زندہ رہے کہا بادشاہ پر کیسے ہوسکتا ہے ،غریب بوڑھی عورت نے یو چھا۔ کہا میں مجھے ترکیب بتاتا ہوں تیرانام ہمیشہ زندہ رہے گا تاریخ میں، برزمین دے دے امام حسین کو، تیرانام زندہ رہے گا۔ کہاامچھار زمین میں نے اینے وا تاحسین کو دے دی۔ ہندوکھی وہ عورت اور وزیرِ اعظم جوتھا آصف الدولہ کا جھاؤلال وہ بھی ہندوتھا سکسیندأس نے کہا زمین دے دو۔ اُس نے کہابا دشاہ کیکن ایک شرط ہے جس مقام پر امام باڑہ ہمارے جھونیزے تک آئے وہاں ایک جھوٹا سا امام باڑہ بنا دینا تمہاراتو بڑا ساتعزیہ ہوگا ، ہزاروں رویہے کا میرے نام کاتعزیہ بھی اس کونے میں رکھنا

كهاجس نقشة كابهارا بنويها بى تمهارا بھى تعزيد بنے گا۔ آصف الدولہ جوتعزيہ بنواتے دہ موم کا بنتا تھا بوراتعزیہ موم کا ایک سبز ایک سرخ اب بھی رکھاہے جولوگ جا کیں وہ دیکھیں اور تعزیہ ہے بیٹیمہ سادات کی حصت تک اتنااو نیا اور پورا موم کا بنا ہوا ہے، ا یک سبز ایک سرخ شیشم کی بوی بوی بوی چوکیاں ہیں۔ پور مے حن کوآ وھا سیجئے ایسی تو کتنے بڑے بڑے رقبے ہیں تعزیدآ تا ہےا یک سبزایک سرخ ہم نے ویکھا پہلی محرّم کو آ صف الدولہ کے دونو ں تعزیے اُٹھتے ہزار د ل طرح کے بینڈ لاکھوں رویے گورنمنٹ خرچ کرتی ہے، اُس میں آ گے آ گے۔ بیابی باڈی گارڈ سلامیاں بڑالیا جلوس ہزاروں کا مجمع ہندوشیعہ کی سب آ کے دیکھتے۔ بجپن سے جوانی تک ہم نے دیکھا کہ جب آ صف الدوله كاتعزيه ذكل جاتا اورجلوس كاني آ كے بردھ جاتا مگر مجمع اپني جگه جمع رہتا تو میں بوچھتا کہ بھئی اب کیوں کھڑے ہوتعزیہ تو گیالوگ جھک جھک کر أسی طرف د کھے رہے ہوتے امام ہاڑے کی طرف بھٹی اب کیا دیکھ رہے ہو۔ کہا بھٹی ابھی بڑھیا کا تعزبيكهان آيا ہے۔ تاريخ ہے اور ھى تائے ....سب سے پیچھے چھوٹا سابڑھيا كاتعزبيہ آتا تھا،اتنامشہور ہوگیا جب تک بوھیا کا تعزیہ بادشاہ کے تعزیہ کے پیچھے نہ آجائے علوس بورانہیں ہوتا تھا۔ بھی کلھنو گھو منے جائے گا جب بوراا مام باڑہ دیکھ کرآ ہے آئیں گے تو بڑھیا کاتعزیدرکھاہے دن میں اگرآپ گئے دوپہر میں توایک بلب تعزیے پرجل ر ہاہے گائیڈ آ ب کو بتائے گا کدروشیٰ ہے مگر بلب جل رہاہے گائیڈے یو چھنے گا یہ بلب دن میں کیول جل رہاہے کیونکہ اُس عورت نے بردھیانے وصیت کی تھی کہ بادشاہ ہمارے تعزیبے پر بہجی روشنی نہ بجھے۔ جب تک بجلی ایجاد نہیں ہو کی تھی رات وون چراغ جلَّا تھا۔ جب سے امام باڑے میں بجلی آگئی یہ بلب جلّیا رہتا ہے اور اس کا خرچہ گورنمنٹ آ ف انڈیا ویتی ہے۔ارے بڑھیا تو تھٹی مشہور ہوگئی ..... یول حسین اینے

عزادار کوزندہ رکھتے ہیں۔ ہے دنیا کی کوئی طاقت جوامیروں ،غریوں کواہنا کر یوں مشہور کر دے ہے کسی میں طاقت ..... کیا تعزیبا اور تعزیت لکڑی اور کاغذی بات نہ کرو منسوب ہو جا دُ اس ہے تو تاریخ میں زندہ رہ جاؤ گے ۔ آج جوتم پیر بیٹھے ہوا نتظار میں آج یا نچ محزم ہے آج ہمارے ایک شغرادے کا تابوت آنے والا ہے اور جوشان ہونی چاہتے مجھے ریہ بات پسندنہیں کدادھراُ دھر <u>جلے جاؤسینے پر ہاتھ نہ لگے۔اٹھارہ سال کا</u> تھا گھر بھر کالا ڈلاتھا۔ تابوت برآ مدہونے پر ماجد رضاعا بدی شعرمیں حال سنادیں گے کہ بیتا بوت کیوں آرہاہے، ابھی آئے گا تابوت تقریر ختم ہوگی، کیوں بیتابوت کیوں کہ شنرادے کوئی نہ تھا کربلا میں تمباری لاش اُٹھانے والا، اس لئے اُٹھا رہے ہیں، بوڑ سے باپ نے جوان کا لاشدا تھایا شاید میں زیادہ مصائب ندیر روسکوں ، کیکن جتنی بھی ہمت ساتھ دے۔ صبح سے اب تک ہرمجلس میں شنرادے کا ذکر ہور ہاہے، حضرت على اكبركود كيه كرمدين والے كہتے ، بدرسول الله كى شبير بيں ، جب بھى كھوڑے يرسوار ہوکر نکلتے تو شہزادہ بازار میں آ جاتا تولوگ زیارت کرنے کے لئے اپنا کاروبارچھوڑ دیتے دوکانیں بند کرے علی اکبرکود کھھتے شبیدرسول جار ہاہے۔حسین کا خوبصورت بیٹا جار ہا ہے، کمرمیں پڑکا باندھ کرسر پہ تمامہ باندھ کر تحت الحنک دونوں طرف شملے لٹکا دیتے کاندھے پرتو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ، جب غیر دیکھتے تو ان کا بیامالم ہوتا کہ محو ہو جاتے تو بھر گھر والوں کا کیا عالم ہوگا ، پھر ماں کا کیا عالم ہوگا پھر پھو پھیوں كاكياعالم موكًا بهربهنول كاكياعالم موكًا ، بهرباب كاكياعالم موكًا بهربهنول كاكياعالم موكًا پھر باپ کا کیاعالم ہوگا ہر بہن اینے بھائی کو دیکھ کرفخر کرتی ہے میرا بھائی جوان ہو گیا۔ ہر بہن این بھائی پرصدتے اور واری جاتی ہے کہ اس کی جوانی کوسی کی نظرند گلے ای لئے مشہور ہے جب جوان بھائی کوئی دولہا بنتا ہے تو بہیں اینے آ نچل میں بھائیوں کو

دولہا بنا کر چھیالیتی ہیں چہرے پراپنا آنچل ڈال دیتی ہیں کہ ہمارے بھائی کوکسی کی نظر نه لگے۔ بہت روو کے ، آج تو رونے کا دن ہے آج تو ماتم کا دن ہے اور خیمہ سمادات کے جوانوں نے آج تابوت بھی ایسا سجایا ہے کہ بی بی زہرا بھی خوش ہوجا کیں گی۔ کہ مير ك لا ل كاجنازه الل لا مور نے خوب أشما يا دهوم سے أشما يا والله تمهارے جوانوں كو سلامت رکھے۔ دنیا کی بڑی نگاہوں سے تمہارے جوان دورر بیں علی اکبڑی موت عجيب موت بيكن برائ اور پيار مين بروان چرا هائن بيار سے پالے گئے كه علی اکبڑ کا ایک ایک عمل بچین ہے سب کی نگاہ میں رہتا ہے جب تک علی اکبڑ پیروں سے نہیں چلے تھے ماں اور پھوپھی کہتیں اب تک علی اکبڑا نے پیروں سے نہیں چلے تو ا یک دن حسینً نے بہت بیار ہے علی اکبڑ کے ہاتھ تھا مے اور پاؤں پاؤں چلانا شروع کیا۔توجہ بچہ جب پہلی بارا پنے بیروں سے چلنا ہے تو ماں کی نگاہ لگی رہتی ہے۔ پھو پھی کی نگاہ لگی رہتی ہے ماں کا دل دھک دھک کررہا تھا اور پھوپھی بھی شامل ،ایک بار حسین نے چَلاتے چَلاتے اِلا تے ہاتھ پکڑتے پکڑتے ایک بارعلی اکبڑ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔علی اکبڑ نے ایک قدم اُٹھایا لڑ کھڑائے دوسرا قدم اُٹھایا لڑ کھڑائے ، کیلی مسجھیں اب گرا، کیلیّ دوڑیں، أم لیاتی دوڑیں، حسین نے کہانہیں أم لیاتی علی اکبر کا پہلا قدم علی اکبڑی جیت ہے۔اُس کی جیت نہ چھنو۔اُسےایے پیروں سے چلنے دو،لیکن ماں کا کلیجائے دل کے لئے تڑپ کررہ گیا، بچہ گرنہ جائے اور جب علی اکبڑا یے پیروں چلنے لگے تو جشن منایا گیا کہتے ہیں علی اکبر کو جب حضرت مسلم نے ہم اللہ کہلوایا تو امام حسین نے حضرت مسلم کا مندموتیوں سے بھر دیا۔ کیاراج دلارے تھے علی اکبڑ کیا پیارے تھے علی ا كبرْ۔ كہتے ہیں جب على اكبرُ كى مىيں بھيكيں تو صدقے أتارے گئے ،على اكبرُ زلفوں میں شانہ کرتے تو پھوپھی زلفوں کا صدقہ اتارتی علی اکبر زلفوں میں شانہ کرتے تو

پھوپھی دعائیں پڑھتی۔نظر بدیے محفوظ رہے میرا بچہ بول پالا گیا۔ رات کوسوتے سوتے أم لياً الم المرويكھتى تھيں كدرات جب آ دهى گزرتى ہے تواك ساميسا آتا ہے اور وہ سامیعلی اکبر یہ جھک جاتا ہے۔ جانے کہال سے وہ سامیہ آتا ہے کچھ دریے بعد ہٹ جاتا ہے اُم لیک نے ایک دن حسین سے کہا کدرات میں علی اکبر یہ ایک سامیہ ساجھا ہوتا ہے حسینؑ نے ۔ کہا اُم لیلیؓ وہ میں ہوں ۔ میں را توں کواُٹھاُٹھ کرد بکھتا ہوں كەمىراعلى اكبرىياسا تونىيى ب\_مىرے على اكبركوپياس تونىيى گى-جگاجگاكر يوجھتے على اكبرّ پياسے تونہيں ہوياني يلا ديں على اكبرّا يك مرتب على اكبرّكوتپ چڑھ آ كى بخار آ گیا۔ تو جھک کریبار ہے پیشانی چوم کر کہاعلی اکبڑکوئی خواہش ہوتو بیان کرو۔انگوروں کی فصل نہیں تھی انگوروں کا موسم نہیں تھا علی اکبڑ کے منہ سے نکلا بابا تھوڑے سے انگور ملیں گے، ابھی بیٹے نے کہا تھا کہ گھر کی دیوار پر حسین نے ہاتھ مارا ہاتھ میں انگور کے خوشے آ گئے کہا، لوعلی اکبر جبر بل تمہارے لئے لائے ہیں علی اکبرکی کوئی بات ایسانہ ہو کہ زبان سے نکل جائے اور باپ پوری نہ کرے۔ وہی باپ جوعلی اکبڑی بہلی آ واز پر انگورمنگا دے۔ کر بلا میں علی ا کبڑنے کہا باباتھوڑ اسا یانی مل سکتا ہے، بابا بہت بیاسا ہوں، ماشاءاللہ کیا نورانی مجلس ہے....خدا کی شم جب میں منبر پر ببیٹھا تھا اس وقت تو میں نے یوری مجلس کا نور دیکھا۔ میں دیکھ رہا ہوں ہے آسان سے اور زمین تک میں پوری مجلس پرنورد کیور ہاہوں۔نور برس رہاہےتم پر جمہیں پت ہے بیس کوتو رولینا جملہ تمبارے کام کا ہے، کہتے ہیں علاء کہ اگر کوئی منت پوری نہ ہور ہی ہومفاتیج میں ککھا ہے دعاؤں میں لکھا ہے تو ایک بارحسین کو یکار کر کہو جوان علی اکبڑ کا واسطہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں۔ابھی میں پڑھ رہاہوں۔ابھی میں پڑھ رہاہوں ابھی میں مجلس پڑھ رہاہوں ابھی تا بوت نہیں آئے گا۔ابھی مصائب شروع نہیں ہوئے ابھی تابوت نہیں آئے گا۔ بغیر

اقلاما اور عزاداري مين المان ا حال سے جوان کا لاشدابھی لا نانہیں جب تک میں نہ بتا دوں کہ لاشہ کیسے آیا، آج بر حوں گامیں بر حتانبیں ہوں مگرآج بر حوں گا۔ میں نے بھی نہیں بر حاکہ لاش کیے آئی مرآج پڑھوں گا مجھے نہیں معلوم کہتم پر کیا بیتے گ۔ یا مجھ پر کیا بیتے گی مجھے نہیں معلوم میں دعا کرسکتا ہوں تمہارے لئے لیکن بین لو۔ بین لویہلے دل بھر کے مصائب س لو۔اب تویا نج محرّم ہوگئی اب تو حیار دن رہ گئے رونے کے اب ہمارے یاس رونے کے دن کہاں رہ گئے صرف چار دن عاشورتو بس قیامت کا دن ہوتا ہے فرصت کے دن یمی چار ہیں کہ بیٹھ کرایک گھنٹہ پندرہ منٹ ہم روکیس علی اکبر چلے کیسے چلے امام سین نے عمامہ باندھاشملے لئے این کمر میں پڑکا باندھا تکوار لگائی دولہا بنا دیا ، دولہا بنا کر کہاعلی اکٹراب باپ کے سینے ہے لگ جاؤ۔ باپ کے سینے سے لگ جاؤ، جب سینے سے لگالیا تو کہاعلی اکبر پند ہے آج میں نے تہارے سر پر عمامه اس طرح کیوں باندھا بیدہ و عمامه ہے جوشب معراج میرے نانارسول خدانے باندھ کرآ ہانوں کی سیر کی تھی۔ بہ عمامہ رکھا تھا۔ رسولؓ کے بعد علی اکبڑ کسی نے باندھانہیں۔ بیٹمامہ میں نے اُس دن کے لئے رکھا تھا کہ جس دن تہمیں دولہا بنا ئیں گے تو سے تمامہ با ندھیں گے ، علی اکبر آج ہم نے متهمیں دولہا بنا دیا، جاؤعلی اکبر مال ہے رخصت ہولو جاؤعلی اکبر، پھوپیھی ہے رخصت ہولو۔ آسان نہیں تھااذن کا ملنا،اب جوعلی اکبر پھوپھی کے خیمے سے چلے توبہ ہوا کہ ہر خیمے کی بی بی زینب کے خیمے میں آگئ، اور ہر بی بی علی اکبڑسے لیٹ جاتی کہتی علی ا كبر....على اكبراور هر ني بي دامن بكر كر كليني على اكبر، نه جاؤ.....حسين كابروها يا ہے جمله سنوحمید بن مسلم كهتا ب كدنين ك فيم كايرده أفتا تها كرتا تها، أفتا كرتا، ايمالكا بھرے گھرے جنازہ جارہاہے، بھرے گھرہے جنازہ جارہاہے، زینبٹ نے ہر پی بی کو ہٹایا.....میرے بیچ کو جانے دو، میرے بیچ کو جانے دو، بھائی پہ قربان ہونے

جار ہاہے، ہوجانے دو۔ راستہ بنایا زینب نے کہاعلی اکبر آگے بردھو، فضتہ نے پردہ اُٹھایا کہاعلی اکبڑآ گے بڑھوسنو گے تو بہت روؤ گے ،علی اکبڑکوزینٹ نے کہا آ گے بڑھو لیکن جیسے ہی بروے کے ماس آئے سکینہ نے وامن بکڑ لیا ..... چھوٹی بہن ..... بھیا..... جزاک اللہ علی اکبڑصلہ دیں گے، فاطمہ زہراٌ صلہ دیں گی۔کیا کہنا نورانی مجلس ہے،نورانی مجلس،ایک بارعلی اکبڑنے سکینہ کواٹھالیا گودمیں لیا پیار کیا۔ پیار کرنے لگے تو بچی کہنے لگی بھیا چیا کی طرح رن میں نہرہ جاناواپس آ جانااب نینٹ کیا کریں آ گے برده کرعلی اکبتر کی گود ہے۔ سکینٹکو لے کر کہا جا وعلی اکبتر .....خدا حافظ، خدا حافظ عنقریب تقریرخاتے پر پینچی بس چند جملے علی اکبڑ گئے خوب لڑے خوب لڑے ایک حملے میں دو سوكونل كيا، پرحمله كيا جمله كيا براهة على عند براهة على عند حمله كرتے كرتے جب نشکر کو بھگا دیا میدان صاف ہو گیاعلی اکبڑواپس آئے آئے ہی کہا بابالڑائی دیکھی کہا ہاں بیٹادیمھی۔ کہامیں کیسالز ابابا۔ کہاتم تو یوں لڑے جیسے خیبر میں علی لڑے جیسے خندق میں علی لڑے تو کہا بابا کیا اور لڑائی دیکھنا جاہتے ہیں کہا کیوں نہیں علی اکبرتم علیٰ کے پوتے ہو۔ تو کہا پھر تھوڑا سایانی بلاد بچئے ۔تھوڑا سایانی بلاد بیجئے۔ ہائے بچہ پچھ ما گگے اور باب ندوے سے۔ کہاعلی اکبڑیانی کہاں میرے لال پانی کہاں باپ پانی کہاں ے لائے ، اپنی زبان میرے منہ میں دے دوعلی اکبڑنے اپنی زبان حسین کے دہمن میں رکھی اور جلدی سے نکال لی کہا بابا آپ کی زبان میں تو کا نٹے پڑے ہیں آپ زیادہ پیاہے ہیں کہا جاؤعلی اکبڑ جنّت میں ساقی کوثر سیراب کریں گے۔وہ رسول خدا پانی ے جام لتے ہوئے کھڑے ہیں جاؤعلی اکبڑنا ناسیراب کریں گےبس علی اکبڑمیدان میں گئے حملہ کیا حملہ جو کیا تو شمرنے ابن سعد سے کہا یہ جوان بہت بہا در ہے ہیہ بس میں نہیں آئے گاوہ جو نیزے والے ہیں اُن کو بلاؤوہ آئے اور نیزے لے کر جاروں

اقراعالم اورعزاداري حسين المحافظة ١٦٢ ١٥٠ طرف سے علے۔ نیزے لے کر چاروں طرف سے اشقیاء چلے۔ امام زمانہ ''زیارتِ ناحیہ'' میں کہتے ہیں کہ تلواریں چلیں نیزے چلے ایک بارعلی اکبڑ گھوڑے پر ڈ گمگائے ،عقاب نے علی اکبر کو مجور کے درخت کے نیچے اتارا علی اکبرنے کہا باباسلام كياكرون جواب سلام لو بابا لواب ختم ہوگئ تقرير آخري جيلے كو پڑھنا جاہتا تھا آج تک نہیں پڑ ھالیکن آج پڑھوں گا میں نے بھی نہیں پڑھے یہ جملے لیکن روایت کا پیہ جملہ آج ادا کروں گااورای جملے پرابھی تابوت آئے گایہ جملے جب یاد کروگے بہت روؤ گے۔ایک بارحسین نے علی اکبڑی صدائ ادر چلے اور کہتے چلے قدم قدم پر پکاراعلی تھے کہ ایک بار کان میں آواز آئی علی اکبڑعلی اکبڑ پھو پھی آرہی ہے پھو پھی آرہی ہے۔ ا كَبْرًى لاش كور كدديا .....اور زُرْخ كيا كها زينبٌ ، خيم ميں چلوميں زندہ ہوں كچ معلوم ہے نہ بنب کومعلوم تھا کہ جوان کا لاشہ ہے اور پوڑھے باپ کو جنازے کے قریب نہیں جانے دیاجا تا۔اب تھا کون میں نے یا ھانہیں آج یا ھد ہاہوں آخری جملے سنوآخری جملے سنووفت آگیا ماتم کاوفت آگیا، سنوایک بارلاشے کو اُٹھایا اور لے کر چلے چلتے چلتے رکھ دیا دھوپ تیز تھی ، لاشے کو زمین پر رکھ دیا ،تھوڑ اٹھے کہایا علی یاعلی پھر لاشے کو أشمايا چلے خيمے كے قريب يہني پھر لاشے كور كاديا بھى من لويت لولا شے كور كھا شايد ميں يرْه يا وَك كَهْبِيل بروردگارميري مددكركه مِين آخري جملے بيرْه دول لايشے كوركھا۔ ابھي لاشے کورکھا تھا کہ اہل حرم کے خیمے کا پردہ اُٹھا چھوٹے چھوٹے بیجے دوڑتے ہوئے بابرآئے چھوٹے چھوٹے بیے سنو یے حسین نے آواز دی بچوآؤ بچوآؤ کھائی کالاشہ أَثْمَا وَ حِمُولَ فِي حِمُولَ فِي بِحِولَ نِي عَلَى الْكِرْكِ بِالْحَدُوقَامَا بِيرَقِياتِ عَلَى الكَبْرِ كَالا شهال

كرجلےاشقيا آئےتلواريں چليں.

## چھٹی مجلس جہن مدحسین کی عزاداری قرآن میں

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ تمام تعریفیں اللہ کے لئے درودوسلام محکروں ل محکر کے لئے

اقا)عالم اور مواداري حين المحافظ المراور الماري حين المحافظ المراور الماري حين المحافظ المراور الماري المحافظ المراور الماري المحافظ المراور ا

انسائیکلوپیڈیاخریدے گا کداپنائگلا ہوائے گا دس لا کھیں اپنامکان ہوائے گا دس لا کھ کا انسائيكلوپيڈياخريدےگا اور ندا تناوفت ہے كەلا ئبرىرى ميں جاكر پڑھے تو كياحسين كو نہیں معلوم تھا کہ میرا موضوع اتنا وسیع ہو جائے گا کہ نہ لوگوں کوخریدنے کے لئے طاقت ہوگی نہ بڑھنے کا وقت ہوگا ای لئے حسینًا نے مجلس کو معجز ہ بنا کرپیش کر دیا کہ لا کھوں صفحات میں بکھری ہوئی چیزوں کو ہزاروں لا کھوں امام باڑوں میں کروڑوں انسان ایک ہی وقت میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ کسی گاؤں کسی شہر کسی قریے کسی ملک میں اس دفت چلے جاؤ جہاں ماتم دار ہو نگے وہاں مجلس ہوگی ادرمجلس میں یہی ذکر موگا پھر کہتا ہوں کیا حسین سے بڑی شخصیت بھی کوئی اسلام میں گزری بڑی شخصیت بامعنی کہ اتنا خوش نصیب بھی نصیب زندگی کے تھوڑی ہوتے ہیں کھ بدنصیب ہوتے ہیں جواپنا نصیب لے کر ہی نہیں آتے ،اور مرنے کے بعد تو بالکل ہی بدنصیب حسین دەخۇش نصيب يىن كەزندگى تك بھىخۇش نصيب ادر آخرت مىں بھىخوش نصيب كەجن کے پروانے استے محبت کرنے والے لوگ ترستے ہیں کہ کوئی ہم سے محبت کرے حسین پرٹوٹ ٹوٹ کر گرے جاتے ہیں محبت کرنے والے کیے مجلس میں پہنچ جا کیں کیسے نہ ذ کرسن لیں ، کھا کے قتم بتاؤ جتنے بیٹھے ہو کھی تم نے امام حسینؑ کو دیکھا کہو گے یہی کہ ان آ نکھول نے تونہیں دیکھاان آ نکھوں نہیں دیکھااور دل کی آنکھوں نے دیکھا۔ پیۃ چلا کدان آئھوں سے زیادہ طاقتور بیدل کی آئکھیں ہوتی ہیں جوت ہے بیمجت بہر کو نہیں ویکھا اُس کا ذکر ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے ہیٹھے ن رہے ہیں۔ دنیا ٹی وی پر ہیٹھی فلمیں د مکھر ہی ہوگی کچھ چھتوں کے سائے میں ہوئے کچھاپنے کاروبار میں ہوئے۔ کچھاپی گھر کی مھرد فیات میں ہوئگے سارے زیانے کے بدنصیبوں سے پرے پیخوش نصیب یہ اچھی قسمت والے الی محبت کے ساتھ کس کیفیت کے ساتھ کس لگن کے ساتھ اِس عزم کے ساتھ اس جوش کے ساتھ ذکر حسین میں شریک ہیں۔ کیا ملے گااس سے تہہیں کیا پاؤ گے تم دولت مند ہو جاؤ گے کیا ملے گا ابھی تک کیا ملاتہیں ملاسٹیں ملیس نفرتمیں ملیس بیزاری ملی تکواریں ملیس کفر کے فتو ہے ملے تو چھوڑ دومجت ، کیا ضرورت ہے کہ حسین سے مجت کی جائے سب کے رنگ میں رنگ جاؤ تو جواب کیا ہے ۔۔۔۔۔حسین کی محبت کی جائے سب کے رنگ میں رنگ جاؤ تو جواب کیا ہے ۔۔۔۔۔حسین کی محبت کی طاقت رد کی کے فرصت ہی نہیں دیت کہ کہاں محبت کہاں نفرت کہاں خنجر کہاں تعبد کیاں فترے کہاں فترے کہاں

ایک لفظ حسین میں جو چاشی ہے کہیں دور سے صدا آجائے دل مر جاتا ہے قدم اُک جاتے ہیں چینئے ہے اگر کوئی اس طرح کسی شخصیت کو پر دجیکٹ (Project) کرنا چاہے مضبوط کرنا چاہے تو دس دس کے غول اُن کو دولت بانٹ کر کہو گلیوں میں گھروں میں پھروں پراس کا نام لے کر پکاریں یا فلاں یا فلاں یا فلاں کر کے دیکھے دنیا تو میں جانوں ۔۔۔۔ یا کالفظ تو بچ گیا دو کے لئے یاعلی یا حسین اس کے بعد پچھاورا چھائی نہیں جانوں ۔۔۔۔ یا کالفظ تو بچ گیا دو کے لئے یاعلی یا حسین اس کے بعد پچھاورا چھائی نہیں اگلی پھر نہیں اچھا گلی تا رہ دی والی بات دوسری ہے۔ بات ہے وزن کی نام بتائے تھے ایک کی کہوزن میں پکارے جا کیں یاعلی اب جتنے طریقے ہے جس کھن میں چاہے کہو یا علی یا حسین جاتی ہے جس کھن میں چاہے کہو یا گئی اس پر ایک اگلی کی اس پوری کی جائے یا حسین ہرنام ہرزبان رنہیں چڑھتا ایک کتاب پوری کا کھی گئی اس پر ایک اگل میں گیا اس نے کہا ہم نے دیکھا وہ پکارے ہیں ،

حُسنّا حُسنّا حُسنّا حُسنّا حُسنّا المُريزول كود يكهاانگليندُ كويهاتول مين المسن ايندُ جابسن ، يعنى جهال نام گياردِهم مين گيامسين حسينَ حسينَ ايراني لهجهاور عم بي لهجهاور عبه مندى لهجهاور عبديتواقوام بين صوبول مين حِلْح جاوُسندهى بھى يكارر الم پنجا فی بھی پکاررہا ہے پٹھان بھی پکاررہا ہے ایبٹ آباد میں جاؤ وہاں بھی ماتم ہے، پنجاب کے ہردیہات اورشہر میں سندھ کے ہردیہات ہر گاؤں میں کوئٹرتک چلے جاؤ اس وقت یاحسین یاحسین یاحسین بھی مسافروں نے ملک چھوڑے، نئے ملک میں پہنچ گئے تو محبت کرنے والے دہاں بھی یو چھتے پھرتے تھے کہیں مجلس ہے۔ کہیں مجلس ہے، بہت سے شپ (SHIP) پرایسے لڑ کے جوا سے ایسے جزیروں پر پینچے کہ جن کے نام بھی ہم نے نہیں سے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم گلیوں میں چکر لگاتے تھے کہ شاید کوئی حسینی بیشامجلس کرر با ہواورالی جگہیں مل جاتی تھیں۔ پر تگال میں ہمارا ایک دوست ظفرانجینئر ہے جہاز پروہ و ہال اترا تو کہنے لگا کہ ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے جلے تو یہ جلا کہ یہاں ایک شہر فاطمہ ہے وہ وہاں پہنچ گیا شہر فاطمہ کے نام پر ہے مجسمہ وہاں مریم کا ہے ظاہرہ مریم کا بی مجسمہ لگ سکتا تھا اُس کا مجسمہ کیا لگے کا جس کوجسم نہ مھی عرش نے دیکھا ہو نام فاطمہ ہےشہر کا کہا ہم وہاں پہنچ گئے ہم سمجھے کہمجٹس ہوگی۔ ریڈ انڈین امریکہ کے جو پرانی آبادی ہے امریکہ کی وہ بھی سال میں ایک جشن مناتے ہیں ، أے كہتے ہيں فاطميد او ركتے ہيں على كى پيدائش سے زھائى ہزار برس يہلے ولكوى (وِل گیوی) جو ہماری دیوی کھی ریڈ انڈین کہتے ہیں اُس نے مریضوں کا علاج کیا ہوا تھاا نی روحانیت سے لیکن جب وہ عورتیں آتیں جو بانجھ تھیں جن کے ہاں بچے نہیں ہوتا تھا وہ کہتیں ولگیوی ہمیں بچہ دوتو وہ بڑی لا چار ہو جاتی اس منزل پر اُس کے ہاں کوئی علاج نہیں تھا بڑی پریشان تھی بڑی مضطرب تھی کہ ایک رات اُس نے خواب دیکھا کہ ا یک بی بی آئیں نورانی شکل اورانہوں نے آ کر کہاولگیوی کیوں پریشان ہوتمہارے گھرے باغ میں صبح اُٹھ کر دیکھنا کچھ پھول لگے ہیں اُن یودوں کے قریب جانا اُن پھولوں کی خصوصیت ہیہ ہے کہ درخت کی ہرشاخ پریا کچ پھول روز کھلتے ہیں اور ہر پھول

میں چودہ چکھٹریاں ہوتی ہیں تو ڑلینا اُن عورتوں کے جو بیخ ہیں رکھتیں پلا دینا اُن کے ہاں اولا دہوگی۔ولگیوی صبح اُٹھی کیکن خواب میں اُس نے پوچھ لیا آپ ہیں کون آ پ کا نام آپ نے ہم یراحسان کیا۔ کہامیرانام طاہرہ ہے میں طاہرہ ہول۔ کہا آپ کہال رہتی ہیں کہا ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے ابھی ہم اس دنیا میں پیدانہیں ہوئے عالم نور میں ہیں جب آخری نبی آئے گا تو میں اس کی بٹی بن کرونیا میں ظہور کرول گی لیکن ہم این پیدائش سے پہلے بھی جہاں جاتے ہیں جاتے ہیں ہم نے تھے مصیب میں و یکھا تو ہم آئے۔خواب میں آنے والی بی بی نے ولگیوی کو پھول کا نام نہیں بتایا تھا أس نے پھول توڑے اور اُس سے علاج شروع كيا تو علاج كامياب ہواء اُس نے پھول کا نام رکھا گل تھیریا عرب میں آیا تو گل طاہرہ بناایلو پیتھک میں جب وہ دوا آئی تو گل تھیریا کے نام سے مشہور ہوئی اس پھول سے وہ دوائی اور آج تک بی ہوئی ہے اب جتنے ڈاکٹرز کی ڈائر بکٹری دواؤں کی ہوتی ہے اُس میں گل طاہرہ کی دوا کا ذکر ضرور ملے گااوریہاں ہے امریکہ ہے چل کر ڈھا کہ تک گل تھیریا کا بودا ہا نجھ عورتوں کا علاج بن گیا۔خبر دی فاطمہ زہڑانے ولگیوی بانی بنی پھول کی پیچان ایک شاخ پر یا نچ تھلیں گے ہر پھول میں چودہ چکھڑیاں ہوں گی۔ یوں آئے ہیں بیلوگ تو جیسے جیسے ترقی کی انہوں نے امریکن کو بھی معلوم ہے کہ وہ آنے والی بی بی اُس کے نام پرایک جشن سالا نہ فاطمید کرتے ہیں کہ جو ولگیوی کےخواب میں آئی تھیں کیکن جب ان کو بی**ہ** پنہ چلا کہ اُس کے بیٹے بھی تھے صن اور حسین تو اُس قوم نے حسین کی یا د گار بھی قائم کی اور صرف منہیں بلکہ وہاں کے بسنے والے جب مندوستان آئے تو وہاں کے شہراور وہاں کی ثقافتیں پیند آئیں تو فوجی کمانڈرنے واپس جا کروہاں کی زمین خرید کرایک پوراشہرامریکہ میں لکھنو بنایا اُسے کہتے ہیں اون لکھنود کھنے جتنے بھی امریکہ کےشہر ہیں

وہ جد آیرنام سے نہیں ہیں امریکہ میں جتنے شہر ہے ہوئے ہیں وہ سارے نام وہی ہیں جو انگلینڈ، ہالینڈ فرانس اور ہندوستان کے شہروں کے نام ہیں، آپ آ گے بڑھتے جا کیں گے شہرامریکہ میں دیکھتے جائیں گےخود ہی آپ نام پڑھتے جائے گا۔ کہ دہاں پر لندن بھی ہے پیرک بھی ہے برلن بھی ہے ہالینڈ بھی ہے ڈنمارک بھی ہے یعنی ونیا کے جتنے شہر ہیں سب کے ناموں پرامریکہ میں شہرموجود ہیں جب ہندوستان ہے انہوں نے انتخاب کیا که کس شهر کانام رکھیں امریکہ میں تو لکھنوکو بسند کیا لکھنواس لئے پسند آیا کہ ہرقوم کو کہ لکھنووہ شہرتھا کہ جہاں ہرقوم آ یا دھی لیکن جب حسینؓ کی عزاداری آتی تو <sup>کس</sup>ی قوم میں آپس میں جھگڑ انہیں ہوا۔ واحد شہر روئے زمین پر کہ جہاں عوام ہند و بادشاہ شیعہ وزراءسب ٹی کیکن مجھی حسین کے تعزیے پر جھگڑ انہیں ہوا ہم نے اسلامی نام پر پہ ملک ما نگاہم پکیاس برس میں امن کرنے میں پریشان ہوگئے تین سو برس تک اود ھ کے باد شاہوں نے محرم کیا ایک قطرہ خون کہیں نہیں گرایا ہے کیے گرتا کیے ہوتا۔۔۔۔اس لئے یا در کھنا حسین کی عز اداری ہے ہمیشہ کرایا ہے تو داڑھی دالا .....حسین کی عز داری ہے نکرایا ہے تو فتو ہے والا اود ھ والوں نے منہ ہیں لگایاا پیےاوگوں کو جو چڑ ھ نہ سکے بڑھ نہ سکے جوملک مولوی یا لے گا جوملک پرورش کرے گا تو وہ امن نہیں ہونے دیں گےوہ کوئی حکومت نہیں رہنے دیں گئے۔ پرورش کرو دانشور عالم اُستاد پرحکومت آتی ہے اور پکارتی ہے کہ پاکستان میں جو پریشانی ہےوہ صرف علم کی کی کی وجہ ہے جہائت کی وجہ ہے جھکڑے ہورہے ہیں۔اس لئے ہم نے محرّم کو باقی رکھاہے کہ کم از کم ہماری قوم تو جائل ندرہے ہرمسلک اگرا لیا کر لے اور ذکر شہادت کے نام پرایس ورسگاہیں قائم کرے میہ کیوں دم نکلتا ہے کہ ہم شیعہ ہو جا کیں گے اگر ہو بھی جا کیں گے تو کیا گناہ ہو جائے گا۔ کیا خوف ہے کدذ کرحسین کیا تو ہمارا ند بب بدل جائے گا۔ کیوں کیا فد بب بدلے نہیں کیا ذہب بدلے نہیں گئے۔ جب رسول نہیں آئے تھاس سے پہلے مسلمانوں کامذہب کیا تھا۔ نانا کے کہنے سے مذہب بدلا تواب نواہے کے کہنے سے ند ہب نہیں بدل سکتے۔ یہ کیا ہاتیں ہیں جو بنی ہاشم کا ند ہب تھاعرب میں بنی ہاشم اینے مذہب پر پورے عرب کو لے آئے کہ بیں لے آئے انہیں بنی ہاشم کا تو تذکرہ ہے کیا پریشانی ہے آ تکھیں کھولوجہل کے بردے مٹاؤید کہا کہ نہیں نہیں صاحب بدماتم جہنم میں لے جائے گا۔ ماتم جہنم میں لے جائے گااب ماتم کے مقالبے میں جہنم میں نہیں لے جائے گی۔فحاثی کے اڈ بےجہم میں نہیں لے جائیں گے،وہ تہباری ثقافتیں ہیں وہ تمہاری تہذیبیں ہیں وہ جہنم میں نہیں لے جائیں گے۔ ماتم ذوالبخاح شیعوں کی ہا ے حسین قیامت آفت مچی ہوئی ہارے بھائی اسلام شیعوں نے تباہ کیا ہے کیا کر کے .... یہ ذوالجناح نکال کے میں جلوس نکال کے عزت رکھی ہے انہیں ذ ہنوں سے سوچو! ہاں یوں سوچو کہ اگر ہم ہر سال مظلوم بن کرونیا کو بینہ بتا کیں کہ ہم مظلوم ہیں تو ہسٹری میں تکھا جا چکا کہ سلمان قوم جارج تھی ظالم تھی تمام امریکہ ہے لے کر جایان تک لکھا ہواہے دوسروں ہے ملک چھینتے تھے، کبھی اسپین پرحملہ کیا ہیا نیوں کوتل کیا کبھی ہندوستان پر حملے کئے ، ہندوؤں کوقل کیا ہرقوم مسلمانوں ہے نفرت کرنے لگی ..... ہر جگہ ہے نکا لے گئے جملہ دے رہا ہوں ہر جگہ ہے نکا لے گئے جہاں جہاں سے نکالے گئے تھے ہم بھی تو مسلمان ہیں جب ہم عباس کاعلم لے کر جاتے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں نکالتا ..... ذراعلمی نظریے سے سوچو کہ بین الاقوامی سطیر تمام اقوام کی نظر کے مسلمان ہمیں بتاؤ کوئی سنتا ہے کوئی سن رہاہے کسی ملک کا کوئی مسئلہ بری طاقتیں سننے کو تیار میں سلھانے کو تیار میں الجھائے رہتی میں بیرونی اندرونی معاملات ميں الجھائے رہتی ہیں کیوں سنجالا تھا حکومت کا باراب سنبعالے ہیں سنجلاً۔

سنجا لے نہیں سنجلتا۔ چند مہینے ہوئے انہوں نے کہانا کامیاب ، ہم نہیں کہتے ہیں جو لاتے ہیں وہی کہتے ہیں نا کامیاب ڈھائی مینے میں نا کامیاب ہو گئے وہ ختم ختم ۔ زبردی چلارہے ہیں ہم تونہیں کہتے ہم تو چاہتے ہیں جو آئی ہے حکومت وہ رہے کرنے دو کچھتو انہیں خدمت کرنے دوعوام کی ۔ادھرآ ئے حکمراں اور شروع نا کامیاب کوئی حاکم ہواب وہ دوسری بات ہے کہ تلواروں کے سائے میں بندوقوں کے سائے میں و کثیشر شب (Dictatorship) قائم ہومضبوطی ہوقلعوں میں بیٹھے ہوں عوام کود با کے رکھا ہوتو سو برس حکومت کر جا کمیں لیکن جب جمہوریت کہو گے نہ با دشاہ بن کے بیٹھوتو سو برس بیٹھ جاؤ، ڈکٹیٹر بن کے بیٹھوتو دس برس بیٹھ جاؤلیکن جب جمہوری نظام کہہ کر بیٹھو گے تو عوام کے نعرے سنو، ایسانظام رسول نے اس لئے دیا تھا کہ جمہوری بھی ہو شهنشای بھی ہو۔ ڈکٹیٹرشپ بھی ہو غربتیں بھی ہول فقیری بھی ہوشرافتیں بھی ہوں نجابتیں بھی ہوں سارتیں بھی ہوں، نظام قرآن بھی ہواور ایبانظام أسی نظام کی جدوجهد میں تو حسین کر بلا میں آئے تھے حسین بتانے آئے تھے جملہ دے رہا ہوں حسین حکومت لینے نہیں آئے تھے حسین بتانے آئے تھے کر بلامیں کدالی حکومت کی ضرورت ہےمسلمانوں کو اس طرح کی حکومت کا نظام مسلمانوں کے لئے صحیح ہے درست ہے لائیں گے نظام لائیں گے فلاں کالا وُ فلاں کالا وُ ورنہ ہم آ فت مجادیں گے نواس میں شیعہ کیا کریں بھی آپ نے کسی چیز کا مطالبہ کیا حکومت سے کہ یہ لاؤ تو عكومت لائے ، بلكه ميں تو يه كهتا بول كداب و هائى و هائى مبينے ہر يار فى كو حكومت وے دیجئے ڈھائی مہینےتم ڈھائی مہینےتم ڈھائی مہینےتم اور ڈھائی مہینےتم اوراُس میں اُن کوبھی دے دیجئے اور پھر ہم دیکھیں کہ نظام آ گیاسب کی پبند کا دیکھیں کیے چلاہے کامیاب تو چلئے ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے ساتھ بھئی ہم سے کیا جھگڑا ، بھئی شیعہ قوم

و اقراعالم اورعزاداري سين المحافظ اعالم سے ماتم داروں سے حسین کے عزاداروں سے کیا جھگڑا آپ کے اینے اپنے ذاتی مسائل ہیں سیاسی مسائل ہیں اُس میں آپ حسینؑ کےغم ،جلوس مجلس اس کو کیوں تھینج لاتے ہیں آپ کا بے مسائل ہیں آپ این مسائل اپنے تک رکھے ہر ملک کوسین کی عزاداری کو ثقافتی سر ماہیسمجھ کر اس کا تحفظ کرنا چاہیئے بیعلمی سر مایہ ہے یہ اخلاقی سر مابیہ ہے اور بیسر مابیانیا ہے کہ اسلام کا کوئی بھی مسلک اپناسر مابیا کیک چوراہے بیدلا کر ڈھیر کر دے اور ہم بھی لا کیں دیکھیں کس کے سرمائے کتنے قدیم ہیں۔سرمایہ وہی فیتی ہوتا ہے جوقد یم سے قدیم تر ہو۔ تہذیب وہی قابل قدر ہوتی ہے جوسب سے قدیم ہو۔ اور جو جاری وساری ہو بھی رُکی نہ ہو، حینی ثقافت کسی منزل پرکہیں کسی ملک میں کسی قوم کے پاس نا کامیاب نہیں، ہمیشہ کامیاب رہی ہے، کامیاب نہ ہوتی تو ہر ایک اپنا کیوں لیتا آپ نے کہا یہ سب بدعت ہے قرآن میں نہیں ہے۔ کون کہتا ہے قرآن میں نہیں ہے ہم جاہل نہیں ہم وہ کام ہی نہیں کرتے جوقرآن میں ندہو۔ہم ہی تو بیں واحد اور ہے کون؟ ہم نے وہی کام کئے جوقر آن میں ہیں ہم نے بھی کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جوقر آن میں نہ ہو۔ کیوں اس لئے کہ قر آن ہمارے گھر میں اتر اجتنا ہم نے پڑھاکس نے پڑھا ہی نہیں ، سینے ہے ہم نے لگایا دیکھئے ہمارے جد کی گود میں یلا ہے قرآن اور کیارسول اللہ کی گود میں اُسی گود میں ایک ساتھ زانو پر قرآن ملی رہا ہے دوسرے زانو پرحسین بل رہے ہیں تو حسینیت ادر قرآن دونوں ایک دوسرے کو قریب سے جانتے ہیں۔ایک گود کے یلے ہیں۔یدوعویٰ ہرکوئی تونہیں کرسکتا کر آن کے علاوہ کوئی اور چیز رسول کی گود میں یلی ہوتو اُس کا نام بتاؤ۔اب قر آن پلا رسول کی گود میں یا بیچے یلے کوئی اور چیز اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو بتاؤ کہ جو یالی گئی ہو اور پلی ہوکوئی چیز الیی نہیں۔رسول کی گود میں یا قر آن پلا یا حسین یے یا حسن لیے

وونوں ایک دوسرے کے مزاج آشناہی مجیب بات ہے قرآن آرہاہے، ادھرزانو پر حسین بیٹے ہیں جریل وی لارہے ہیں قرآن اتر رہاہے قرآن سب کھ کہدرہاہے اورایے پڑوی کی بات نہیں کرتا لینی ہرونت قرآن جب بار بارآ تا ہے تو و کھتا ہے اور حسین اُسے دیکھتے ہیں اور قر آن حسین کی بات نہیں کرتا یہ کیے ہوسکتا ہے۔سب کاذکر ہو جائے ابولہب کا ذکر ہو جائے اُس کی کافرہ بیوی کا ذکر ہو جائے فرعون کا ذکر ہو جائے نمر ود کا ذکر ہوجائے شدّاد کا ذکر ہوجائے برے لوگوں کا ذکر منظور اورا چھے لوگ ہاں ہاں اچھے لوگوں میں آ دم کا ذکر ہے نوح کا ذکر ہے مویٰ کا ذکر عیسیٰ کا ذکر ہے ٹھیک ہے ہے، تو اگر ان سب کا کوئی فخر .....ان سب کا کوئی دارث ہو۔ تنہا دارث، آ دمٌ كا وارث نوحٌ كا وارث ابراجيمٌ كا وارث مويٌ كا وارث ،عينيٌ كا وارث تو قرآن سب کاذکرکرے اور دارث کا ذکر نہ کرے نہیں سقراط یونان میں حسین کی عز اداری قائم کرے، رام مچھن ہندوستان میں قائم کریں واقعہ کر بلا سے پہلےمویٰ کو وطور پر حسین کی مجلس کریں، آ دم نینوا میں مجلس کریں سلیمان تخت پر بیٹھ کرمحرم میں حسین کی مجلس نیں اور قر آن حسین کی مجلس نہ کرے؟ ۔ انجیل میں ذکر حسین بھرا ہوا ہوتو ریت اورز بور میں جگہ جگہ ذکر حسینٌ موجود ہے قر آن ذکر حسینٌ نہ کرے، جارسورے قر آن میں حسین کی عزاداری کے موضوع پر ہیں ، نام کچھ بھی ہوں ہرسورے کے کئی گئی نام میں بعض سوروں کے دس نام ہیں دس سے زیادہ نام ہیں سور ہ الحمد سور ہ قل کے بہت ے نام ہیں مشہور نام ہیں سور ہ تو حید ، سور ہ الحمد کے ای طرح ہر سورے کے ایک ایک دودونام ہیں چارسورے قرآن میں ایسے ہیں کہ چاروں کا نام سورۃ الحسین ہے حسین کا سورہ ۔حسینؑ کا سورہ ،حسینؑ کا سورہ حسینؑ کا سورہ ایک سورہ عصر اُس کا دوسرا تام ہے سورة الحسين -، ايك سورة الفجر، جس كانام بسورة الحسين ايك سورة مريم اس كانام ہے سورۃ الحسین ایک سورہ بوسف بارہواں سورہ اس کا نام سورۃ الحسین ، سورۃ الحسین مورۃ الحسین موضوع چیز گیا کا الی کل کی تقریر میں کریں گے کل آصف گیلانی بھی آئیں گے آج جھولا برآ مدہوگا کل مہندی پرسول علم زیارتوں کے دن ہیں غم کے دن ہیں موضوع میں نے آج شروع کردیا کہ

'' قرآن میں حسینً کی عزاداری' میں نے آپ ہے کہاتھا کہ شعبے ہیں ، خطآ تے ہیں کہ قر آن برنہیں پڑھتے بھئی ہرموضوع قر آن میں نہیں ہے زبر دی آپ جا ہے ہیں کہ ہر چیز ہم قرآن سے ٹابت کریں، کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کا مزاج بنارہے ہیں یہ دیکھئے مزاج رہ ہے کہ ایک نیا نعرہ نکلا ہوا ہے کہ فلاں چیز فلاں چیز قر آن سے ثابت سیجئے قرآن سے ثابت سیجئے لینی جہاں پراختلاف ہے جھگڑالوبات ہے تو قرآن سے نابت کیجے اور جینے کام ہم کررہے ہیں بغیریہ نابت کئے کہ قرآن میں ہے پانہیں کئے جارہے ہیں۔ کئے جارہے ہیں، آپ کہیں گے کہوہ کون سے کام ہیں میں نے کہااور آ ب نے برا مانا جنتی مسجدیں بن رہی ہیں اُس میں مینار بن رہے ہیں گنبد بن رہے ہیں مینارین رہے ہیں گنبدین رہے ہیں قرآن میں دکھاؤ۔ ایک کڑے نے کہاواہ واہ اورسب خاموش بیٹھے ہیں، یعنی کوئی ماننے کوہی تیارنہیں ہے یعنی یہ ثابت کرو کہ بیہ نہ کہوکہ جوقر آن میں نہیں ہے یہ ہے مزاج آ بکا۔اگر میں یہ کہدوں کہ خیمہ ساوات کا ذ کرقر آن میں نہیں ہے تو آپ کا موڈ خراب ہو جائے گانہ بیکہوتاریخ سے بیٹابت کرو كدفيمدسادات قرآن ميں ہے بدے آپ كامزاج ميں نے كہام عبد كے مينار قرآن میں نہیں ہیں نہ تھم ہے نہ کہیں نظر آئے گنبد کا بھی ذکر نہیں قر آن میں بنائے چلے جا رہے ہیں بنائے چلے جارہے ہیں ،قر آن میں ہے کہ حج کرنے آؤاینے اونٹوں پر بیٹھ کر جاہیے مریل اونٹ کیوں نہ ہوں ۔ مگر اُن پر بیٹھ کر کوئی حج کونہیں جاتا ،اب جہاز پر

اڑے ملے جارہے ہیں سارے حاجی جہاز پر بیٹھے ملے جارہے ہیں حاجیوں کے جہاز کا ذکر قرآن میں ہے شاید بیمثال کچھ بچھ میں آئی تب ہی کچھلوگوں نے کہاواہ واہ واہ ارے بھائی ہر چیز قرآن ہے ثابت نہیں کی جائتی۔ کیوں کیوں نہیں کی جاسکتی۔ یبی تو آ ب كوغلط سكها أي من بات برفرة كى اى غلط بنى كويس دوركرنا جابتا بول قرآن ن كهانماز يرهوكيا كهاالصلوة .....نماز يرهوقرآن في كهدد يايرهوكي يرهوية قرآن نے نہیں بتلایا۔ کوئی دکھائے گا ، مجھے نماز کا طریقہ قر آن میں کہیں کہد دیا ، رکوع کرلو کہیں کہہ دیا سجدہ کرلویہ فاصلہ ہے، وہاں رکوع یباں سجدہ وہاں شبیع کوئی ترحیب ہی نہیں کہاس کے بعد کیا کوئی ترتیب نہیں ہے زکو ۃ دو کب کتنی کیے خس دے دو حج کرو كسيم كيانبيس مجھ رہے ہيں آ بيعني خدايكهلوانا جا بتاتھا كر آن خداكى كماب كافي نہیں ہے کتاب خدا کافی نہیں ہے الصلوة قرآن کیے طریقہ نبی بتا کیں نبی اور قرآن نجى جائے تو اولا دبتائے یعن قرآن اوراہل بیت اب جملہ یا در کھنام بھی بیضد نہ کرنا کہ قرآن میں دکھاؤ قرآن ہے ثابت کرو۔ یادرکھنا پہ جملہ بہت فیمق جملہ دے رہاہوں محنت كرك يادر كھنا۔جو چيز قرآن ميں نہ ہو پھرائل بيت سے يو چھنا ....قرآن كافي نہیں ہے۔ پڑھے لکھے شاید بعد مجلس کے مجھ سے بوچھیں اور کہیں کہ قر آن نے تو وعویٰ کیا ہے کہ ہرختک ور قرآن میں ہے بجا ہے آپ کا ارشاد۔ ہم پہلے سے تیاری رکھتے ہیں کہ کیا اعتراض ہوگا۔ہم چاروں طرف سے حملے پیچائے ہیں کہ کدھرے کیا آئے گااور جواب کے لئے تیار بیٹھے ہیں ہاں قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہر ختک وتر قرآن میں ہاب جواب اس کے آ گے اب کوئی دلیل نہیں لا یاؤگے۔ بیآ خری صدیے کہ قرآن کافی نہیں ، ہر چیز قرآن سے مت مانگو دلیل دے رہا ہوں ، ابن عباس سے کسی نے

بوچھابيآپ كاجوادن ہےاس كے كلے ميں جورى پڑى ہےاس كاذكر بھى قرآن ميں

ہے کہاہاں ہے ہمارے اونٹ کی ری کا ذکر بھی قرآن میں ہے گر ہر سلمان نہیں اسکتا وہ یائے جومعصوم ہو یاعلی کومعلوم ہے یا اُن کی اولا دکو پھروہی بات آ گئ قر آن اوراہل بیت اگر قرآن بید عویٰ کرے کہ ہرخشک وتر ہے تو بیسارے مولوی ٹابت کریں عے کہ قر آن میں ہے جن لوگول ہے آپ خوش ہوتے ہیں بن کے کہ قر آن سے ثابت کر دیا انہوں نے کیا خود ٹابت کیا ہے۔ارے علیٰ کا بتایا ہوا پڑھا اور آپ کو سنا دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بیخود ثابت کررہے ہیں ارے ریکیا ثابت کریں گےان کے فرشتوں کو بھی نہیں پنة كداس آیت كے كيامعني بين كسي كونہيں معلوم كرقر آن ميں كہاں كس چيز كاذكر کس شہر کا کس قریے کا کس گاؤں کا کس ستارے کا کس سیارے کا کس ملک کا کسی نبی کی ماں کا کیا پیتہ امام نے بتایا تو ہم نے بڑھاتمہیں سنایا ہم ایماندار ہیں اس لئے بتائے دے رہے ہیں ورنہاورلوگ تو آپتیں پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے جلدی جلدی ثابت كيا قرآن ہے،آپ نے كہاواہ واہ! ديكھئے قرآن ہے ثابت كر ديا گئے يہ گئے لائے مولا کا چرا کے اپنے نام سے پڑھ دیا۔ ای لئے تو بیسب کچھ معاشرے میں خرابیاں مچیلی میں کہ جہاں اہل بیٹ کے نام کوشیعوں نے چھیایا قرآن کے نام پر بیہ بددیا نق ہاللِ بیت ہے،اللِ بیت ہے وفا کر وکہوکہ میہ بات علیٰ نے قر آن میں بنائی کہ یہ ہے کہوکہ بیرسول نے بتائی کہوتم کیا ثابت کرو گے۔ میں کہدووں کہ قرآن میں حسین کی عزاداری ہے صرف دنیاوی واہ واہ کے لئے کہ خمیر اختر نے عز اواری ثابت کر دی قرآن سے میری کیا عال کہ میں کہوں کہ عز اداری حسین قرآن میں ہے۔امام جعفر صادق علیدالسلام نے فرمایا کہ ذکر حسین اور حسین کی عزاداری قرآن میں ہے آسان تھا ہونا جا ہے تھا ذکر حسینؑ اللہ کوکرنا جا ہے تھا قر آن میں اورعز ا کا ذکر بھی اور جولوگ حسین کی عزاداری کریں گے اُن کا بھی ذکر قر آن میں ہے،صرف یہی نہیں جو حسین کا

ماتم کریں گے اور روئیں گے توجہ کہ اُن کا بی ذکر کافی ہے نہیں اُن کے ساتھ اُن کے عبد میں جوقومیں اُن کے ماتم کرنے پرانہیں براکہیں گی اُن کے تمجھانے کے لئے وہ دلاک بھی قرآن میں موجود میں یعنی حسینیت جھوٹے سے دائرے میں نہیں بہت وسیع علم ہےءزاداری حسین موضوع تو حھڑ گیا ہے ،کل بھی انشاءاللہ کل نہیں تو یرسوں جب بھی موضوع کامل ہوجائے'' قرآن میں عزاداری'' قربانی حسینٌ قرآن میں ، بچین ہے بن رہے ہیں ذبح عظیم حسینؑ ہیں قر آن میں نام لکھا ہوا ہے سیکو کی اشارہ نہیں ہے يعبراني زبان كالفظ بعظيم اورعبراني مين حسين كانام عظيم تفااوراب بهي عظيم كسي نبي كا نامنہیں عظیم کسی امام کا نامنہیں عظیم کسی امام کا نام نہیں صرف حسین کا نام ہے، نام ہے نام اسم ہے تب ہی ابراہیم سے کہا گیا۔ وہی تو قربانی کوعزت عطا کرے گامیں نے تو ونیا کی پہلی قربانی پیش کی اصل میں توحسین بنائے گا کے قربانی کہتے سے ہیں میں کیااور میری قربانی کیامیرے لئے تواللہ نے دنبہ بھیج دیا بچے مرانج گیا قربانی توحسین کی ہے جب بھی کوئی براواقعہ ہوتا ہے تواس کے جذبات کوتاریخ محفوظ کر لیتی ہے میں چیلنے کرتا موں ابراہیم نے قربانی منی بردی قرآن میں تاریخ میں صدیث میں تفسیر میں آپ کے ذہن نے بھی پڑھاہو کہیں ساہویہ تو آپ نے سنا نہ کہ ابراہیمؓ نے مٹی پر قربانی دی آملعیل کو لے گئے ،کوئی بتائے گا وقت کیا تھا قر آن سے ٹابت کر ہے گا نو بجے کا واقعہ ہےدی بچ کابارہ بچ کا دو بچ کا ڈھائی بچ کا چار بچ کا ، یا نچ بچ کا گھڑی کے گھنٹے توجب تھے نہیں اس زمانے میں تو کہتے تھے عصر کے وقت فجر کے وقت ظہر کے وقت بعد زوال ای طرح وقت ِمغربین ، انجیل ، توریت ، زبور ، عیاروں کتابیں ابراہیم کے بعد آئیں بھی تقربر یوختم ہوگئی۔ توریت زبورانجیل حاروں کتابیں ابراہیم کے بعد آئيس حاروں کو په لکھنا جا ہے تھا فجر کا وقت تھا یاعصر کا وقت تھا اگر قربانی اہم ہوتی تو

اقراعالم اورعزاداري حسين المحالي الماكات

الله وقت بھی تکھوا تا .....ارے وقت کیمااللہ نے تو کہا بمرے خریدلوبا ندھلوگھر میں ،
پہلے دن کا شاور ند دوسر ہے اور تیسرے دن گوشت کھانے گی آسانی کر دی ور ندایک ہی

ون میں انسان کتنا کھالے گا کتنا بکرا کھاجائے گا ، کتنا بیل کھاجائے گا تو تین دن کر دی

قربانی کہا تین دن میں جب تقییم ہوجائے تو اب وقت کا کیا۔ نماز پڑھ کر آئے قربانی

کر دی ، اب کوئی وقت ہی نہیں ہے دوسرے دن تیسرے دن ، دو پہر کوشام کو بھٹی کس

وقت قربانی کرنی ہے کہا معلوم ہی نہیں ہے کس وقت کرنی ہے۔ وقت کا کیا ہمیں تو

نہیں معلوم کہ ابراہیم کا بی واقعہ کس وقت ہوا۔ صبح کو ہوا کہ شام کو ہوا۔ کا ننات کی سب

ہیں معلوم کہ ابراہیم کا بی واقعہ کس وقت ہوا۔ صبح کو ہوا کہ شام کو ہوا۔ کا ننات کی سب

پڑھ ربانی قربانی حسین کی تھی قرآن نے وقت مقرر کیا اس کے لئے ، اب تاریخ نہیں

پڑھ ربا ہوں ۔ عز اواری قرآن میں سور ہ فجر تلاوت سیجے سورے کا نشان ۸۹ ہے اور
آیات ایک سے یا کئے تک دیکھئے:۔

وَالْفَجُرِ (١) وَلَيَالِ عَشْرِ (٢) وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣) وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٣) هَلُ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِيَّذِي حِبُرِ (٥)

مجھ کوشم ہے سرخ رنگ کی صبح کی ، والفجر صبح ہے ، قر آن میں بیآ یت بھی ہے۔ وَالصَّنِحِ إِذَ آ اَسْفَر (سور وُمدرُ آیت ۳۴)

'' بجھے سے کی قتم ،'لین جب اللہ فجر کہتو جولال ہو مطلع لال ہوسورج نکل رہا ہو آسان لال ہو جائے اُفق پر سرخی ہی سرخی ہوا ہے کہتے ہیں فجر ۔ شبح کی قتم مجھے دس راتوں کی قتم پر دوردگارتو کہتا کہ دس راتیں ابراہیم کی اگر کیم ذی الحج کو گھر ہے نکلے اور دس کو قربانی دی اُسی میں فج اُسی میں منی اس میں عرفات اُسی میں مشعر الحرام سارے مجھے کے اعمال من کراللہ نے کہا کہ دس راتوں کی قتم حاجیوں کی دس راتیں تو پھر شبح کوئی ، صبح کون می اس لئے کہ جج تو قربانی تو دس سے او پر بڑھ گیا دودن اور بڑھا دہ جی قربانی

کے دس دن تو ندر ہےاب بارہ دن ہو گئے اللہ تتم کھار ہاہے دس راتوں کی اور ایک مبح کی ،عز اداری شروع ہوگئی قر آن میں دس راتوں کی قتم پہلی محرم ہے جا ندرات ہے شب عاشورتک الله کہتا ہے جھے محرم کی دس راتوں کی شم ہےء زائے حسین قرآن میں، مجھے فجر کی قتم اُس وقت کی قتم جب حسین اقدام کرنے میدان کر بلا میں آئے مجھے اس وقت کی قتم جب حسین عالم انسانیت کے ورق کو کھول کرانبیا اُ کے صحیفوں کا ساریکر کے آدمٌ كى لاج ركية آئے ، نوح كاسفينه بجانے آئے ، ابرائيمٌ كى قربانى بچانے آئے ، موی کا عصااورید بیضامحفوظ کرنے آئے ،اس کے دم میں روح پھو ککتے آئے ،اُس صبح کی قتم ، اُس رَنگین صبح کی قتم جولہو ہے لال تھی ، دی را تیں جوعبادت میں گڑ ار دیں حسینؑ نے ،اُن راتوں کی قتم کیافتم ختم ہوگئ اب دس راتوں میں آپ جہاں جہاں جا کیں جہاں جہاں بیٹھیں ہاری ہیں دس را تیں اب وہ آنے والی مبح عاشور کی ہماری ہے، ہماری در راتیں، ہماری منج عاشور کی تم ، بتاؤ ہماری عز اداری قر آن میں ہے،تم بیٹھے ہواک رات میں چھٹی رات ہے، تین راتیں باقی ہیں ،اس رات کاذ کربھی قر آن میں اور وہ صبح جبتم بال بکھرائے ہوئے منہ پر خاک ملے ہوئے آ وُ گے گھروں ہے أس مبح كي شم \_

وَّالشَّفْعِ وَالْوَتُر (سورة لَجْر، آيت ٣٠)

جھے کوشم ہے ایک کی مجھ کوشم ہے دوگی اس آیت نے بتایا دس را تیں کس کی ادر صبح کس کی بید دو کون اور ایک کون دوگی شم ادر ایک کی شم کوئی بناد ہے جھے کہ دس را توں اور صبح کے ساتھ فجر کی قسم کھا کے وہ ایک صبح کے ساتھ فجر کی قسم کھا کے وہ ایک کون اور وہ دو کون ایک ساتھ کہد ویتا جھے تین کی قسم کیکن گنتی اللہ کو پہند نہیں ، دو کوتقشیم کیا دو کوایک طرف کیا بینیں کہا کہ تین کی قسم ، تین معصوموں کی قسم دو کوایک طرف کیا بینیں کہا کہ تین کی قسم ، تین معصوموں کی قسم

كون نين معصوم حسينً كي نتم ، زين العابدينُ كي نتم ، محمد باقر كي نتم كيول بينين معصومول کی قتم کیوں اس لئے کہ بیتین معصوم کر بلا میں آئے ہیں بھی کر بلا کا واقعہ بیان ہو ر ہاہے یہ جوکر بلامیں معصوم ہیں اُن کی شم تو الگ الگ کیوں کر دیا کہا تین اماموں کی شم الله كہتا ہے كمان تين معصوموں كى تسم دوكوالگ كيا ايك كوالگ كيا ايك كى تسم، دوكو تسم، اُس ایک امام کی قتم جوکر بلا میں شہید ہوا، اُن دو کی قتم جوقیدی بن کر چلے، اس لئے دو اورایک کوالگ الگ کیا تین امام ایک بی وقت میس کر بلامیس موجود منهے ، ' قرآن میس عزاداری "کل تفصیل ہے گفتگو کریں گے ، صبح تھی کہ حسین میدان میں آئے اور شام ہور ہی تھی کے میدان کر بلاحسین نے فتح کرلیا اور واقعہ کر بلاتمام ہوا، سورج ڈوب رہاتھا تو قرآن نے آواز دی آیت وَالْعَصْرِ ) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسُرِ ۞ مجھے وقت عِصر ك قتم جب حسينً كاسر كثانو وه وقت عصر تفاء قرباني كاوقت بتايا قرأن في مدان میں آئیں تو وقت کھے قرآن، سر بجدے میں رکھ دیں تو قرآن کر بلا کاوفت لکھے، والعصر ....وقت كي شم جب تحد مي حسين في سرد كاديا تو ....سنوسار انسان گھاٹے میں ہیں ، کر بلا کے وقت ِعصر کی قتم سب گھاٹے میں ہیں، کیکن وہ لوگ جو گھاٹے میں نہیں ہیں وہ کون ہیں:-

سرکٹیں،سرکٹیں بم سے اڑاؤ کچھ بھی کروایک قوم پکاررہی ہے تن پہ چانا ادر صبر کیئے جانا۔ شیعہ قوم کی تعریف قرآن میں یا

نہیں، اگر کوئی اور ہے تو ٹابت کر دے دوسورے میں نے آغاز کئے، سور ہ عصر سور ہ حسین بھی ہے، سور ہ فجر بھی سور ہُ حسین بھی ہے، سور ہ مریم ادر سور ہ بوسف پر کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ،انسان گھائے میں ہےامام صادق نے فر مایاد ہ لشکر حسین تھا کہ جوایک دوسرے سے کہدر ہاتھا کہتق پر قائم رہنا اورصبر کا دامن نہ چھوٹے ،صبر کس قوم کے پاس ہاب اس کے لئے رسول اللہ نے کہا حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ جدھر جدھر حق أدهرأ دهرنليٌّ ، جدهر جدهرعليٌّ أدهرأ دهرحق ، بهم توحق والله يهي مبن اورصبر والله يهي ہیں ہم بھی وہیں ہیں حق بھی وہیں، ہم حق والے بھی اور صبر والے بھی ہم اور عصر کی قشم ہمیں یاد ہے اس لئے کہ عصرتو ہم مناتے ہیں، فجر بھی ہم ہی مناتے ہیں،عصر بھی ہم ہی مناتے ہیں قرآن میں وقت عصر کا حکم ہے تو کون عصر کا کارنامہ مجلسوں میں پیش کر ر ہاہے کون فخر کے وقت پر سجدہ ریز ہے ، کون عمل عاشورہ کرر ہاہے کون اس قریانی کو اس طرح یاد کررہاہے جس طرح قرآن نے بیان کیا تو ہم حق کی راہ پر ہیں ،ہم صبر کی راہ پر ہیں، بیچق اور صبر بی تو ہے کہ سناسال برسال سناروئے اور آنے والی نسل کو سنایا انہیں بھولنانہیں بیچے کو کیسے مارا جوانوں کو کیسے مارا بھولنانہیں یاد دہانی ہے قربانی کیسے پیش کی گئی اقوام عالم نے دنیا کی قوموں نے تاثر لیااور یہ بات دنیا کے مسلمانوں کے اب تک مجھ میں نہیں آئی مسلمانوں کو مجھایا جائے سکھایا جائے ، بتایا جائے کہ پیغام کیا ہے علی اصغر کا کوئی نئ بات ہے کوئی انجانا بن ہے کتنے لوگ واقف ہیں علی اصغر کے نام سے، کتنے مسلمان جانتے ہیں،کون ساعلی اصغر کیوں نہیں اپنے بچوں کو نام یاد كرات كه ايك ننها شنراده على اصغر كربلا ميں قعا، اچھا تو تم نه ياد كراؤ نقصان ميں تم ہو گھائے میں ہوا گرعلی اصغر کا نام اینے بچوں کونہیں بتایا الیگزینڈ رکنل فرانس کا سب سے براشاعر فرنج زبان میں شاعری کرنے والا دوسو بند کا مرشیہ علی اصغر برفرنج زبان

میں کلھانا م رکھا'' معصوموں کا ستارہ''اور کپ لکھا جب جنگ عظیم تھی بم برس رہے تھے گھر اُجڑ رہے تھے عورتیں بیوہ ہو رہی تھیں بیجے میتم ہو رہے تھے تو اُس نے لکھا مقدے میں کہ تمام فرانس اور بورپ کے معصوم بچوں نے ایک انجمن بنائی ہے امن فوج بنائی ہے بیمر ہیے کے اوپر جملے لکھے ہیں جوسنار ہاہوں النگزینڈرگنل نے لکھاوہ لکھتا ہے بچوں نے ایک فوج بنائی ہےان بچوں کی فوج نے اپناسروار چنا ہے ملی اصغر کو بہت روؤ گے،ایک فرنچ زبان کا شاعرالیگزینڈر گنل کہتا ہے کہ بچوں نے ایک فوج بنائی ہے سارے بچول نے سردار چنا ہے علی اصغر کو، کربلا کے شہید علی اصغر کو اور وہ سارے بیچ علی اصغر کوامن کاشنرادہ کہہ کرونیا کی اُن قوموں سے اپیل کرتے ہیں جو انسانوں پر بم برسار ہے ہیں کہ خدائے لئے جنگ بند کر دو، بچوں نے اپیل کی علی اصغرگو ا پناسردار بنا کر ، مختلف زبانوں میں مرشیہ چھیا۔ بیشانی پر لکھا ہے کہ بوری کے بچول نے علی اصغر کوایناشنرادہ چنا اور ظالموں ہے اپیل کی کیمورتوں کو بیوہ نہ بناؤ۔سہاگ مت أجاژ و، بچوں کو پتیم مت کرو۔ بند کرویہ جنگ عظیم امن کا پیغام اگر دینا جا ہاکسی قوم نے تو اس کوبچوں کی سرداری کے لئے علی اصغر نظر آیا ۔اللّٰداللّٰد کیا اثر ہے نتھے ہے شنہرا دے کی شہادت کا کِل کہدر ہاتھا عراق میں دستورتھا صبح سے واقعہ کر بلا وکھاتے تمثیل دکھاتے ڈرامے کی شکل میں میدان میں آخری منظر ہوا کرتا تھا کہ حسین علی اصغر کو لے کر آئے نیچے کو لے کر آئے اور یانی کا سوال کیا اور اُدھر سے کہا شمر نے حرملہ نے کہایانی نہیں ملے گا لیکن کسی نہ کسی کو ہرسال حرملہ بھی بنانا پڑتا تھا اوراس کے ہاتھ میں تیر کمان ہوتا اور اُس ہے کہا جا تا کہتم اس بیجے کی طرف تیر پھینک وینا، تیر پھینک دینا تیر *پھینک دیا جا* تااوراس *طرح و*ہ واقعہ پورانکمل ہوجا تاعراق میں کر بلامی*ں ایر*ان مين آذر بانيجان مين جبيها كه كل كهاتها كه تمثيلاً بوراواقعة كربلا وكهاتے نيكن عجيب بات

ہے کہ ہرسال ہمیشہ بیہوا کہ پورے عراق میں کوئی حرملہ بننے کو تیار نہیں ہوتا تھا یہ قصہ نہیں سنار ہاہوں بیرونے کے مقامات ہیں بیرمصائب ہیں،حرملہ بننے کوکو کی تیارنہیں ہوتا تھا تو ہمیشہ سے حرملہ کے لئے عراق والے کہتے کہ کسی ویہات ہے کسی یہودی ،کسی عیسائی کو پکڑلواوراس کوحرملہ بنا دو، تا کہاس کومعلوم ہی نہ ہو کہ واقعہ کیا ہے۔ بہت دورنکل گئے ایک یہودی کو پکڑلائے أس ہے کہاتم کواتنے پیے دیں گے اورتم کوسیا ہی بناہے تیروکمان ہاتھ میں لیناہے بس ایک قصہ ہے ایک واقعہ ہے وہ ہم دکھارہے ہیں آج ہماراتہوارے اُس میں تمہیں بیرنا ہے ایک شخص بچہ لے کرآئے گاوہ یانی مانگے گا تم أدهر ہے تیر چلا دینا۔ یسے مل رہے تھے غریب مز دور تھا تیر و کمان ہاتھ میں لے لیا اور وہاں میدان میں بینج گیا اب اُس نے پہلے ہے تو دیکھانہیں تھا۔ جب اُدھر ہے بيح كو لے كرحسين آئے تو پہلے تو يہ كا غينے لگا جانے كيا منظراً س نے ديكھا كيا اُس كى سمجھ میں آیا مگر چونکہ بیے لے چکاتھا جب أدهر سے حسین نے کہا میرے بیچ کو یانی پلا د د تو ادھرے اس نے تیر کمان میں تیر جوڑ ا کمان میں تیر جوڑا تیر پھینکا اور اُس کے بعد زمین برگر گیااورروناشروع کردیااورمنه پٹیناشروع کردیالوگ دوڑ ہے کہ بھی کیا ہوا۔ کہابس اتنا بتا دوشم کھا کر بچے مراتو نہیں تب میں زمین ہے اُٹھوں گا تب میں آئکھیں کھولوں گا مجھکو سے بتاد و کہ جوآیا تھا بیا ہے بچے کو لے کراُس کا بچیم الونہیں ۔

ابھی نھا جھولا آئے گا رَباب کے لال کا مائم ہے دیکھویٹ تو اکیلا ہوں آج چھتاری خ تک میں بچاس تقریریں لا ہور میں کر چکا ہوں میرا سینہ جواب دے گیا۔ لیکن میری ہمت دیکھو چھ سات مجالس روز پڑھ رہا ہوں خدمت کر رہا ہوں اہل لا ہوری ہم تو ماشاء اللہ سے بہت ہوئل کراگر روؤ گے تو تمہارا صبر بٹ جائے گا میں تو اکیلا ہوں ہم تو طاقت رکھتے ہوئم تو اپنی آواز کو آوازوں میں ملا دو گے تم تو رولو گے میں اکیلا رورہا

مول يهال پڙھيڪي ر ٻاٻول روبھي ر ٻاٻول، ماتم بھي کرر ٻاٻول تم سب کي طافت آيك طرف اورمیری ایک طرف تو ساتھ دو گے نابھی ۔ ساتھ کوئی اپنے لئے نہیں مانگتے ہیں ہم ہمیں تو بس بیلاج رہتی ہے کہ زہرًا آئیں ہیں بالوں کو کھولے ہوئے مجلس میں دعا کمیں دیتی ہیں بھی إدھر بھی اُدھراورساتھ میں زینٹ بھی ہیں اور عجب نہیں کہ آج چھ محرم ہے۔ جناب زینٹ کے ساتھ جناب فاطمہ زہڑا کے ساتھ رَبابُھی آئی ہول گی، بی بی رباب کیسی مال تھیں فخر حاجرہ بی بی آپ پر حاجرہ کا سلام قیامت تک، کیا کہنا اُم رباب کیا کہنا، امراؤ القیس کی بیٹی تھیں امراؤ القیس کی تین بیٹیاں تھیں سب سے چھوٹی يتھيں ايك امام حسن كى زوجه، ايك امام حسين كى زوجه الله نے دوسني دي ايك بيلى سكينة اورايك بيٹاعلى اصغر، بوے امير كى بيٹى تھيں بڑا دولت مند امراؤ القيس يمن كا دولت مند تھا بیٹا کوئی نہیں تھا تو ساری دولت بیٹیول نے بائی۔ چونکہ امیر تھا جملہ سننا سوائح حیات پڑھ رہا ہوں، أم رہائ كى موقع ملا تو عاشور کے بعد كى مجلس ميں ايك بورى مجلس أم رباب بريزهون گا،اميرون كادستورتها عرب مين كداكر بينانهين موتاتها تو بیٹوں کو تیرو کمان چلانا سکھاتے تھے میں کیا کہدر ہا ہوں تم کیاسن رہے ہو جب جناب أمّ ربابٌ تيروكمان أنها كين توجهي تيركا نشانه خطانهين كرتا تفا- جمله دول -جناب أم رباب كومعلوم تفاكه تيركى طاقت كيا باور تيرجتني طاقت سينشان يرجاتا ہے، اُمّ رباب کویہ بات معلوم تھی، ۔۔۔۔الی مال جزاک اللہ!

الله تههیں کوئی غم نہ دیسوائے غم حسین کے، نضے شخرادے کا ذکر ہے، ابھی جھولا در کھے کررونے لگو گے۔ عزادار واسنو گے، جھولا جل دکھے کررونے لگو گے۔ عزادار واسنو گے، جھولا جل گیا آگ گئی خیے میں تو بچے کا جھولا جل گیا۔ خیمہ لُٹ گیا، مگرلوگوں نے دیکھا مدینے تک اُم ِ رباب کے پہلو میں ایک گھری بندھی ہوئی ساتھ ساتھ بھی جدانہیں کیا کلیج

ے لگائے ہوئے ، پی تنہیں چلا کدأس میں کیاہے جب جناب أم ربات كى لاش أنشى اور زینب نے منٹھری کھولی تو اُس میں علی اصغرؓ کا جلا ہواجھولا ،جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھیں ،اللّٰداُس اُم ّربابؑ کے لعل علی اصغرُ کا پیچھولا ہے، مجھے معلوم ہے ماتم دار ماتم کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں۔راتوں کوجا گتے ہیں تو تھک جاتے ہیں کیکن راتیں كتى ره كيس رونے كى ،كتى تيزى سے محرم كے دن كرررہے ہيں ابھى كل چاند ہوا تھا اور آج ساتویں کی شب لگ گئی کل سات تاریخ کو یانی بند ہو جائے گا، آٹھویں کوعہائ کاعلم اُٹھے گا اور پھرشب عاشور آجائے گی ،بس پھرمحرتم تمام ہوگیا۔ ماتم کے چند کمحےرہ گئے، یہ کمحے قیمتی ہیں،مولا طاقت دیں کہ ہم رولیں پروردگار چند کمجے پچ گئے آنسونکل جائیں آ وازیں بلند ہو جائیں ہم ماتم کرلیں اہتم تیار ہومیں پڑھوں تم تیار ہوایے میں طاقت یاتے ہواب میں پڑھوں۔ میں نے اپنے میں کچھ ہمت پیدا کی ابتم بھی ہمت پیدا کرو۔منہال صحالی ہے امام کا مکتے ہے آیا ہے امام زین العابدین کی خدمت میں ،امام نے پوچھا کونے کا کمیا حال ہے ،منہال نے کہا مختار نے آپ کے باپ کے قاتلوں کو پکڑلیا ہے۔ بے اختیار کہا حرملہ پکڑا گیا، امام زین العابدین معلوم ہے نہ کتنے صابر امام ہیں ہاتھ بندھوائے ہیں ہتھکڑ یوں بیڑیوں میں صبر کیا، تجدے کئے،اییا صابراورفوراْ پلٹ کر پوچھے حرملہ پکڑا گیامنہال نے کہا میرے آتا جوان بھائی علی اکبڑ کے قاتل کونہیں یو چھا،عباسؓ کے قاتل کونہیں یو چھا، جملہ سنو گے کیا کہا کہ حرملہ کو کیوں یو جھا۔ کہا تہمیں نہیں معلوم حرملہ کے ایک تیرنے جنّت میں میری دادی فاطمہ زہراً کا کلیجہ چھید ڈالا ، (سلامت رہو،سلامت رہو،تم پرسامیر ہے فاطمہ ز ہڑا کا) کلیجہ چھیدڈ الا۔(سلامت رہو۔سلامت رہوتم پرسابیدے چہار دہمعصومین کا سامير ہے فاطمہ زہزاكى چا دركاسامير ہے تم آٹھويں امام كى صانت ميں تم باب الحواكج

کی صانت میں تم حضرت عباس کی صانت میں سارے ماتم دار ، اللہ تعالیٰ تم سب کوعمر نوخ دے اور جب تک جیوشان ہے ماتم کروروؤ گےرونا پرسد دینا ہے) منہال کہتا ہے ہم کونے پہنچ مختار سے ملاقات ہوئی ابھی مختار تخت پر تھے کہ بے اختیار کہا دربان نے بوھ کرامیر حرملہ یکڑا گیا۔ صحابی امام نے کہا اللہ اکبڑمخار نے کہا تکبیر کا کون سامحل ہے، کہاامام کے ماس سے آ رہے ہیں یمی تو یو چھاتھا کہ حرملہ پکڑا گیا ہم آئے اوروہ کپڑآ گیا۔اہام کی صداقت پیٹلبیر کہی مختار نے کہااور کیا کہا تھا منہال نے کہا کہا ما نے فر مایا تھا کہ جلد ہی تم و کھنا کہ اللہ حرملہ کو دنیا ہی میں آگ اورلو ہے کا مزہ چکھا دے گا، جلد ہی امام کی وعاقبول ہوگئی ، مختار تخت ہے اُسٹھے فوراْ زمین بر بحدہ کیا اور فوراْ ہاتھ اُٹھا کرکہاستیہ سیاڈی دعااللہ نے میرے ہاتھوں بوری کی ۔لاؤ حرملہ کولاؤ ہازو ہا ندھ کر لاؤباز وباندھ کرحرملہ کومخنار کے سامنے لایا گیا کہا تھے قبل کریں گے ہاتھ پیر کاٹیس گے، آگ میں تجھے ڈال دیں گے، تیرےجسم کے اعضاء آگ میں جلائے جا کیل گے، لیکن ہم قمل نہیں کریں گے، جب تک توبینہ بتادے کہ تونے کر بلامیں کیا کیا، حرملہ نے کہا، امیرقل کرنا ہے توقل کردے اب ہم سے بیند بوچھ کہ ہم نے کربلامیں کیا کیا۔ رونے لگاح ملی آ کھے ہے آنسو جاری ہو گئے کہ امیر بس قتل کردے ہاتھ پیرنہ کا ثاور بیہ نه يوجه كه بم نے كر بلا ميس كيا كيا \_امير مخارتازياند لے كرا مطح كبا ظالم جابر تجھ كو بتانا یڑے گا کہ تونے کر بلامیں کیا کیا۔ یہ پورا دربار سننے میشا ہے۔ یہ حسین کی مجلس تھی ذکر علی اصغرتھا۔ قاتلوں سے بھی مختار نے مظالم کا اقر ارکر دایا ہے۔ کروذ کر حسین جھی بھی قاتل کوبھی ذکرِمظالم کرنایرا تاریخ میں ہے، مخارنے کہا سا کیا ہوا۔ حرملہ نے کہا امیر جب ہم گھرے چلے تو ہم نے ترکش میں چھ تیرر کھے چھیوں تیرتین بھال کے تھے ہم چونکہ گھوڑے کا شکار کرتے تھے، گائے کا شکار کرتے تھے رائے میں اس لئے بڑے

تیروں کی ضرورت ہوتی تھی ، بڑے جانوروں کے لئے ایسے تیراستعال ہوتے تھے، جانور بھا گئے نہ پائے اس لئے ہم تیروں کوز ہر میں بچھا لیتے تھے،سارے تیرز ہر میں بجھے ہوئے تھے اور میری کمان بڑی تھی جودوٹا تگ کی تھی، ہمارا تیرجس برگرے تو الیا لگے کہ دومن وزن اُس پرگر گیا اور ہمارے نشانے نے بھی خطانہیں کی۔ہم عرب میں بہت اچھے تیراندازمشہور تھے ہم چلے تو تھم پزیدتھا کہ کربلا پہنچولیکن رائے میں ہم شکار کھیلتے ہوئے چلے ہمیں شکارنظر آیا ہم نے تین تیرشکار پر پھینکے لیکن شکار نہ گرا تیر ضائع گئے میں نے اس کو بدشگونی سمجمااس لئے میں نے تین تیر محفوظ کر لئے پھر میں نے شکارنہیں کھیلا تین تیر لے کرمیں کر بلا آیا اور تین مقامات تھے جہاں مجھے بلایا گیا، مخارنے کہا بتا کب کب تونے تیر پھینکا ، کہا امیر بچوں میں شورتھا ہم پیاسے ہیں، العطش العطش ہم نے ویکھا کہ ایک تھی سی بچی نے اینے بچیا کومشک دی چھوٹے چھوٹے بچوں نے چیا کورخصت کیا بچوں میں شورتھا کہ جمیں یانی پلا یے عباس چلے کہہ کر چلے کہ ہم فرات پر جاتے ہیں یانی لائیں گے پیاسے نیجے انتظار میں تھے عباس ا نے فرات سے مٹک بھری مٹک سینے پر رکھ کرعبائ گھوڑے پر سوار ہوکر حطے تو عمر سعد نے مجھ سے کہا حرملہ یانی نہ جائے خیمے میں اگر یانی چلا گیا تو عباس پھر بہت بہادری ے لڑیں گے حسینؑ پھرلڑیں گے تو ہم میں سے ایک نہ بچے گا۔ یانی نہ جائے خیمے میں یانی نہ جائے ہم نے نشانہ لیا عباس کی مشک کا نشانہ اور جب ہم نے تیر چلایا تو مشک سکینڈ میں تیر پیوست ہوا یانی بہہ گیا ادھر یانی بہا اُدھرعباسؑ کا لہو بہا مختار نے کہا دوسرا تیرکب چینکا حرملہ نے کہاا میر دوسرا تیرنہ پوچھوتمہیں تیسرا تیر بتا دوں مختار نے کہاا چھا چل تیسرا تیر بنادے حرملہ نے کہا بیآ خری تیر جومیری کمان میں تھاحسین بہت بہاوری ے لڑر ہے تھے مملہ کرتے جاتے تھے شکر کو بھگاتے جاتے ،عمر سعدنے کہا حرملہ کچھ بعد مجلس نوحه يرها گيا:

جھونے سے لیٹی کہتی تھیں مادر کہاں ہو اصغر شام ہوئی ہے

مجرہ:- یعشرہ جب خیمہ ساوات لا ہور میں منعقد ہوالا ہور میں سخت گری پڑرہی تھی برسات کے موسم کے باوجود کی ہفتے ہے بارش نہیں ہوئی تھی ،علامہ شمیراخر نقوی صاحب نے جیسے ہی حضرت علی اصغر کے مصائب شروع کئے آسان پربادل جھا گئے اور چند لمحوں میں موسلا دھار بارش شروع ہوگئی جبکہ دُوردُ وربھی بارش کے آ ٹارنہیں مضح جھولا برآ مد ہونے میں مسلسل تیز بارش ہوتی رہی ماتم وار بارش میں ماتم کرتے رہے، ماتم ختم ہونے کے بعد خود بخود بارش تھم گئی، جب لوگوں سے دریافت کیا گیا تو پتہ چلا کہ پورے لا ہور میں گری کا دی حال ہوار میں برش نہیں ہوئی صرف خیمہ سادات پربادل آئے اور برس کر چلے کا دی حال ہوار برس کر چلے کے برایک زبان پر بہی تھا کہ بیشنم اور کا معلی اصغر کا مجرد ہے۔

## ساتوس مجلس قران میرحسین کی عزاداری

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

تمام تعریفیں اللہ کے لئے درودوسلام محمرٌ وآل محمدٌ کے لئے

عشره ادِّل كى ساتوين مجلس امام بارگا وخيمه برسادات لا موريا كستان مين 'اقوام عالم اورعز اداری حسین " کے موضوع پرآپ حفرت ساعت فرمار ہے ہیں ۔ گفتگو کا آغاز کل ہوا تھا کہ قرآن میں عزاداری ثابت ہے، بیا کیسے ہوسکتا تھا کہ جس عزاداری کو ہرصدی کے انسان منا کمیں گے اُس کا ذکر اللہ قر آن میں نہ کرتاوہ باتیں وہ چیزیں کہ اب جن کی ضرورت ندر ہی کیکن قرآن میں ہیں اور اگر ضرورت ہے اُن کی تو بھرآج کے علماء

بتائيں بھی اورہمیں سمجھائیں بھی کہاباُس کی کیاضرورت ہے قرآن میں .....

"تَبُّتْ يَكُ آ أَبِّي لَهَب وَّتَبَّ" (سورة لهب:١)" لوث جائين ابولهب كم باته' ابولہب مرگیا ہاتھ رٹوٹ گئے اب کب تک اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ یہ بھی ذکر ہے قرآن میں کہ عرب والوں نے حضور کو جاد وگر کہا ، مجنون کہا ، دیوانہ کہا ہے بھی کہا کہ بهك سي الله فكن صاحبك وما غوى (سروجم) الله في كمانين تهارا صاحب بہکانہیں وہ ساحز نہیں ہے وہ دیوانہیں ہے وہ شاعز نہیں ہے۔اب ان آیتوں کی کیا ضرورت ہے بھی کہا گیا تھااب تو معاذ اللہ کسی کی مجال ہے کہ ہمارے حضور کو پچھ

کہد سکے کوئی۔اگر کوئی ہے ادبی کی کوشش بھی کرتا ہے تو سارے مسلمان ایک ہو کرائس کے قتل کا فتوی دے دیتے ہیں لیکن آئتیں ہیں تو ، یا تو ضرورت ہے اس لیکے ہیں اور جب ضرورت ہے اُن آیوں کی اور وہ رہیں گی اور تلاوت کی جائیں گی اور کتاب پڑھ کرانسان فائدہ اٹھا کیں گےتو دنیا کے تمام اذ کار میں حسینؑ کے ذکر ہے بڑا کوئی ذکر نہیں تو اُس کا ذکر قر آن میں ہونا ضروری تھا۔اس لیئے کہ اللہ نے آدم ہے بھی اُس کا ذكركيا،نوخ ہے بھی ذكركيا،ابراہيم كوبھی بتايا،موسلَّ عيسلٌ، داؤدٌ،سليمانٌ، ہر پيغمبر كوالله نے واقعہ کر بلا سنایا۔انبیاء من کرروئے اوراللہ نے حکم دیا کہ ہاں حسین پررو ۔ تو جو واقعداینے وقوع سے پہلے نہیں ہوا اور اُس سے پہلے عظمت حاصل کر چکا ہے تو آنے والی صدیول میں وہ کتناعظیم بنمآ چلا جائے گا۔یادر کھیئے ذکر حسین ہے مسلمانوں کی عزت ہے کوئی دنیا کامسلمان ذکرحسین کوزینت نہیں دے سکتا یعنی ذکر حسین کوآپ کی ضرورت نہیں ہےاس لیئے کہ ہرآن ملائکہ اُن پر درود پڑھ رہے ہیں اور جب ایک درود چلاتواب وه کهاں ہیں اب کہاں ہیں یعنی ہرعالم میں ارتقاءے آپ سوچ ہی نہیں کتے کہ اللہ ہر آن آلِ محمدٌ کو ترقی دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی کا مُنات نہیں ہے کہ یہال سے مطلے اور اور پہنچ گئے جب تک کہ پوراوین تمجھ میں ندآئے۔ہم جزیات نہیں معجها کتے ۔قرآن شروع ہواہے عالمین کے ذکرے وہ پالنے والا عالمین کارب ہے تو آج جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں سائنس داں وہ سمجھارہے ہیں کہ عالمین کیا ہے کتنی کہکشا کیں ہیں کتنے سارے ہیں ، کتنے ساڑے ہیں ، کتنے لا کھ گنا کروڑ گنا سورج سے بڑے بڑے سیاڑے وغیرہ وغیرہ بیالک الگ موضوع ہے بیعنی اتنی بردی کا نئات اللہ کی کا نئات اتنی بڑی ہے کہ اس کا تصور ذہن انسانی میں آہی نہیں سکتا کہ جس کے ایک نقطے کوبھی دور بینوں نے تلاش کر کے اب تک ریسر چ کو کامل نہیں کیا۔ پیر

یوری کا سنات چلی جارہی ہے (Latest) ترین کتاب بیکا سنات کہیں چلی جارہی ہے (Black Whole) بلیک ہول کی طرف ایک موضوع ہے جو بڑھتے کھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا پیسائنس کا موضوع ہے میرا موضوع نہیں کہ میں اُس کو سمجھا وَں کتاب کا پہتہ دوں پڑھتے رہا کیجئے تقریر سننے کا مزہ جب آئے گا آپ کو جب آپ مطالعہ جاری رکھیں۔اکٹر ہمارے کلتے جوضائع ہوتے ہیں اُس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں مطالعہ کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ کتابیں کم پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، کتابیں زیادہ پڑھا سیجئے اور ضروری نہیں کہ صرف وینی کتابیں پڑھیئے علم ہرعلم ہے ہرعلم یڑھیئے ہرکتاب پڑھیئے اور جب آپ پڑھنے کی عادت ڈالیں گےتو جولطف آپ کواس وقت ذکر حسین میں آر ہا ہے مطالعے کے بعد پچاس گنازیادہ لطف آئے گا۔اورخصوصاً جو بزرگ ہیں انہیں اینے بچوں کوتلقین کرنا جاہئے کہ کورس پڑھیں بڑھائی میں دل لگائیں کین جب چھٹیاں ہول تو کتابیں پڑھیں۔و کیھے ہم آب سے کہد سکتے ہیں اور ول کے باس تو بیالاغ بھی نہیں ہے ہارے بچے تو خوش قسمت ہیں کہ ہم انہیں میہ سمجھائیں کہ بہ جو بے محکے کارٹون نکلے ہوئے ہیں' 'ہی مین اوری مین' اور' سپر مین' اس سے علیم نہیں بوجھے گا بیسارے کارٹون دہشت گردی سکھارہے ہیں۔ بورپ کی فلمیں دہشت گر دی سکھار ہی ہیں ۔سوائے کلاشکوف کے فلموں اور کارٹونوں میں سچھ نہیں ہے کتابیں پڑھیئے اور وہاں تک پینچیں آپ جہاں کے شہرعکم حیابتا تھا۔ شہرعکم سے عا ہتا تھا کہ سلمان چکرنگا ئیں شہر علم کے دروازے کے پاس۔ بیعلم سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج آپ ہے بس میں سارے مسلمان بے بس میں کسی کے پھے بس میں نہیں بوری و نیا کے ہرملک میں امریکہ سے لے کرجایان تک ایک ہی مسئلہ ہے صرف ایک مسئلہ کرعوام کے دماغ ماؤف کردیے گئے ہیں خوف،خوف،خوف،بیخوف کب فکلے گا

جب علم بردھے گا۔ جیسے جیسے آپ کے جہل قریب آتا جائے گا آپ کا خوف بردھتا جائے گا اور جب خوف بردھے گا تو ہتھیار سے بیار ہوگا جب علم بردھے گا تو ہتھیاروں سے نفرت ہوگی۔ کیا میں فلف پڑھ رہا ہوں ......

میں آپ کے پورے ملک کا حال سنار ہا ہوں ، میں آپ کا حال سنار ہا ہوں ۔ میں فلسفة بيس سنار ہاہوں۔آپ اس خوف میں مبتلا ہیں میں نکال رہا ہوں۔میں اپنے الفاظ کے ذریعے آپ کو تنبیه کرر ما ہول اور یہ تنبیه میرے سامنے آپ بیٹھ کرس رہے ہیں۔ س کوئی اور رہاہے۔ہم سناکسی اور کورہے ہیں۔قرآن اِسی پینازل ہواہے مثال يدكيا مثال عجرآن كى قرآن اسمثال يرب كه بني كود انناجاتا عا كه بهوى سجه میں آئے ۔ایک مثال ہے کہ سناتے بٹی کو ہیں لیکن بٹی کوڈانٹ نہیں پڑتی سنایا بہوکو جاتا ہے تو ہوسکتا ہے اِسی مثال کی بنا پر اہلِ سنت کی ایک مشہور حدیث تاریخ اسلام میں پیہ حدیث آئی ہوکہ اگر فاطمہ بھی چوری کرے تو اُس کے ہاتھ کاٹ دیں گے (معاذ اللہ) سنايا بين كوتها بتانا بيوى كوتها ، موسكتا ہے كه اگر سيصديث تحي موسسسة و سنايا بيني كوجا تا ہے تا کہ بہو کی سمجھ میں آئے۔ایک بھائی کوسنا کر دوسرے بھائی کو سمجھانا تا کہ پیغام عام موجائے علیم، علیم، علیم جب تک انسان جائل تھا آپ کو پت ہے انسان نے متھیار کیوں بنایا۔ایجاد کیوں کیا ہتھیا رانسان جاہل تھا۔شیر سے ڈرتا تھا بھیڑ یے سے ڈرتا تھا جنگل میں نکلتے ڈرتا تھا تو اُس نے سب سے پہلے کون سا ہتھیار بنایا تو سب سے پہلے جو ہتھیارا بچاد ہوادہ تیر ہے۔انسان کے ذہن میں جو چیز اکھری ہتھیار کی شکل میں وہ ہے تیر کیونکہ پہلی ایجاد ہے ہتھیار میں انسان کے لئے تیرتو اُس نے جگہ جنگل میں تیرلگادیے جانوروں کو ڈرانے کے لیئے ہر درخت پر تیریعنی کمان سے پھینکا درخت میں پیوست ہو گیا اُس تیر ہے جنگلی کام لینے لگا جنگلی انسان اب ایس کوئی قوم

نہیں، وہی قوم اب ترقی یافتہ ہے میں اُن کے اجداد کی باتیں کررہا ہوں جنگل میں ر بتے تھے جنگل کا جود ورتھا پہاڑی زمانہ تھاانسانوں کے دورگز رے ہیں جب وہ پہاڑ يرر بتا تھا گيھاؤں ميں رہتا تھا جب وہ كيڑنے نہيں پہنٽا تھاجب وہ تہذيب نہيں جانتا تھا کھانا پیانہیں جانتا تھا جب کی بات ہے۔تیر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بیر نے کام کیا کہ جنگلی نے جنگلی کواینے گھر کاپنے بتایا کہ تیرد کیھتے ہوئے آنااب ہرجنگلی کا تیراُس پدایک نشان لگاہے اُس تیر کی نشانی پہ یعنی نشانی کو دیکھتا ہوا پہنچ گیا جنگلی یعنی اب شعور آرہا ہے انسان میں ایک دوسرے کا گھر بھی جاننے گئے ہے کے لئے تیرلگایا وہ دن آج کادن انسان اب جنگل ندر بے کین گھر کا پیۃ ہو کمپنی کا پیۃ ہو ہوٹل کا پیۃ ہو۔ پٹیاں لگا نگا کر لکھتے ہیں تیر۔ تیراب تک یت بتانے کے لیئے ختم نہیں کیا گیا ہزاروں برس گزر گئے لیکن تیر....کہیں گئے آپ.....آپ نے بورڈو یکھا کہ فلاں صاحب یہاں رہتے ہیں تیر نے بتایا اُدھر جائے تیر نے بتایا ادھر جائے۔تیر پہ بتاتا ہے تیر پہ کسے بتاتا ہااں ليئ كه تيريرنشاني موتى بي بين تيرب أس يرأن كانام لكهاب فلا ب صاحب كانام لكها ہے اور یہ تیر پر ہوٹل کا نام لکھا ہے تیر ....اب سمجھے کہ ہم علم کی مشک میں تیر کیوں لگاتے ہیں نہیں سمجھے۔ یعنی علَم تو بتا تا ہے کہ ہم عباسؓ کے ہیں تیر کا نشان پید بتا تا ہے کہ قاتل كدهر بـ .....سيمشك اورتيركون تفا إس مشك كالجهيدن والا إس تيرب پتہ نگالویہ تیرکس کے پاس تھا۔ توانسان جب خوفز دہ ہوا تو اُسے ہتھیاروں ہے پیار ہوا عِلم کی ترقی اگر بوھ جائے مسلدتو ہمارے ملک کا ہے ہم پورے برصفیر کی بات نہیں کرتے ہمارے مُلک میں ہمارے شہروں میں اگر پورے مُلک میں کم ہے کم میٹرک تك تعليم مفت كردى جائے جيسے اورملكوں ميں بے تو ميں سجھتا ہوں پچھ تعليم بزھے گی آ گے۔ جب تک تعلیم نہیں بڑھے گی آ گے آنے والی سل آپ نہیں بناسکتے یہ ہارے

ا قوا عالم اورعزاداری حسین کی کی کی ایس ۱۹۳ ہاں علم جورہ میا کالج ادراسکولوں کاعلم نہیں ہے بید سین کی عز اداری مجانس اورجلوس کا علِم ہے اور پیختم نہیں ہوسکتا اسکول ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں نئے بن جاتے ہیں۔ بیہ اسکول ایبا ہے، یہ کالج ایبا ہے، یہ یو نیورٹی ایسی ہے کہ چودہ صدیوں میں نہ ٹوٹی نہ پھوٹی ٹیچر بدلتے رہے پروفیسر بدلتے رہے ڈاکٹر بدلتے رہے واکس مانسلر بدلتے ر بطلباء بھی بدلتے رہے یو نیورٹی اپنی جگہ قائم ہے اور کوئی ایک جگہنیں ہرشہر میں ہر ملک میں ہرگلی میں ہر قریے میں موجود ہے اور علم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں توعلم ب مقدم علم آئے گا تو پہ چلے گا کہ عالمین کیا ہے جب معلوم ہوجائے گا کہ عالمین کیا ہے تو اُس عالمین میں پند چلے گا کہ اُس عالمین کا سردار حسین کہاں ہے۔ تو پند چلے گا كعظيم انسان كا ذكر كييے ہوتا ہے حسينؑ كا ذكر يہ بتار ہا ہے كہ حسينٌ كہاں ہيں كسى كى مجال نہیں ہے کہ جب ہم نبر ہے اتریں تو کوئی ہم ہے یہ یو چھنے کی جرأت کر لے کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ صرف عظیم انسان حسین ہیں کیا کوئی اور نہیں ہے آ دم بھی تھے ہو تے بھی تھے،ابراہیم بھی تھے موتلٌ بھی تھے ہیسنٌ بھی تھے جھنورُ بھی تھے ،علیٰ بھی تھے،حسنٌ بھی تھے،اور آئم بھی تھے،کسی کی بجال نہیں کہ جو بھے سے یو چھے ہمت نہیں کہ جو یو چھے اورا گریوچھے گاتو احمق کہلائے گا۔سب سے بڑا احت اسنے ونت کا احمق کہلائے گا اگر یہ پوچھے گاتو۔۔۔۔۔اس لیئے کہ بیہ جتنے نامتم لوگے اِن سب کے نام رہ گئے حسین کی وجہ سے محدّرہ گئے ،حسین کی وجہ سے علیٰ رہ گئے ،حسین کی وجہ سے اب پیچھے چلتے جاؤ عيساليّ ره گئے جسينؑ کی وجہ ہے موتیّ رہ گئے جسینؑ کی وجہ سے ابراہیمٌ رہ گئے جسینؓ کی وجہ ہے آ دم ونوخ رہ گئے ،حسین کی صدیے میں جب بی تو کہا آ دم کے وارث تھے یر سلام نوٹ کے دارث تجھ پرسلام ،ابرا ہیٹم کے دارث تجھ پرسلام ،موٹی کے دارث تجھ پر سلام، عیسی کے دارث تجھ پرسلام ،محر کے دارث تجھ پرسلام ، خدیجہ کے دارث تجھ پر

سلام علیٰ کے دارث تجھ پرسلام ،حسن مجتنیٰ کے دارث تجھ پرسلام ، فاطمہ ّ کے دارث تجھ پرسلام،اب بھاکون وارث توحسین میں ہربزرگ اے وارث سے بیجانا جاتا ہے، ذ كر حسين كرتے ربوتو آوم بيجانے جائيں كے ند ہوتاذ كر حسين تو آدم نه ہوتے نام بھى نہ جانتا کوئی نوڑ کا، نہ ہوتے حسین تو کسی کو پہتہ بھی نہ ہوتا کہ ابراہیم نے کب قربانی دی تھی، وجودِ خاندُ کعبہ ہی نہ ہوتا اگرحسینؑ نہ ہوتے ، پچھ نہ ہوتا اگرحسینؑ نہ ہوتے ، پیہ لاالله نه ہوتا، بیاذا نیں نہ ہوتی ، یہ سجدیں نہ ہوتی ، واہ رے حسینؑ خود بھی جیئے اور سب کو جلا دیا ،کوئی اور ہوتا یہ جملہ کہتا خود مرگئے سب کو جلا دیا میں نے کیا جملہ کہا واہ رے حسین خود بھی جیئے اور سب کوجلا دیا بھر دعا دوا ہے میرے حسین سلامت رہوتا کہ دین سلامت رہے دین کا ہررکن سلامت رہا ہے حسین تم نے زندہ کیا کیے کو ،تم نے زندہ کیا قرآن کو ہتم نے زندہ کیا انبیاء کے ذکر کو ہتم نے زندہ رکھاا تنابڑا ذکر کہ تمہارے ذے اتنابرا کام اللہ لگائے اوراپی کتاب میں تمہاراذ کرنہ کرے یہ کیسے ہوسکتا ہے میں پس منظر میں دلیلیں پہلے وتیا جار ہاہوں تا کہ آپ کا ذہن سننے کے لیئے تیار ہوجائے بال بال قرآن ميل ايك ذكركر بلاكياصد يول تك حسين يرجو يجه موگاسب قرآن ميل ہے بورا دافعہ کر بلا اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ، دوطریقے سے بیان کیا اللہ نے واقعہ كربلاكوقرآن ميں اورأس كومعلوم ہے بعدواقعة كربلاعزادارى بھى ہوگى تو بورى عز اداری قرآن میں رکھ دی، پوری عز اداری جوجوآ ب کرر ہے ہیں وہ سب کچھ قرآن میں ہے جو کچھآپ کرر ہے ہیں چودہ صدیوں سے وہ سب کچھ قرآن میں ہے یہ پانچ بھی بہت مشکل ہے کسی اور کے لیئے کوئی اور ایسا چیلنج بھی نہیں کرسکتا ہمت نہیں ہے یہ صرف علم میں طاقت ہے کہ برسر منبر ہزاروں کے مجمع میں کیے کہ بال بدعزاداری حسین کی قرآن میں ہے۔واقعہ تکر بلاقرآن میں ہےاور دوطریقے اللہ نے رکھے ایک تو کھول کے واقعد کر بلا بیان کردیا قرآن میں اور ایک شارٹ بینڈ میں رکھا کمبیوٹر ائز ڈ
(Computerised) کر دیا کارڈ میں چیس (Chips) میں تاکہ کوئی باریک سے
باریک وور بین بھی لگا کے تلاش کر کے غائب نہ کردے وو طریقے سے واقعہ کر بلاکو
رکھا سورہ مریم میں چھیا کے رکھا سورہ عصر اور سورہ فجر میں کھول کے بیان کردیا ۔ دو
سوروں میں کھول کے بیان کردیا واقعہ کر بلاکوسورہ مریم میں چھیا کر رکھا۔ک۔باریا
عص، جھالے تھے۔ میں سورہ شروع ہوا۔ سورہ مریم میں جھیا کر رکھا۔ک۔باریا

عَهايْعَصَ ) ك \_ \_ كرباا" با" سے شہادت حسين" وكن سے يزيد قاتل حسين "ع" سے عطش حسین" "ص" سے صبر سین گل یہی رکن ہیں داقعہ کر بلا کے واقعہ کہاں ہواز مین کا نام' " کر بلا' وہاں کیا ہواحسین شہید ہو گئے کس نے کیا ہزید نے ۔ کیا ظلم ہوا پیا سے تھے۔ حسین نے کیا کیا صرکیا ہے واقعہ کربلاک ۔ ہا۔ کی، ع می سورہ مریم شارٹ ہینڈ میں رکھ دیا۔مفسرین نے کہااب بدریسرج ورک ہے بیہ چیزی تفسیر میں قرآن کی آیت بڑھتے ہوئے ہرایک نہیں پیش کرسکتا سے تلاش اور تجزیے ہے کوئی کوئی نظری بات ہے بدکوئی بیان نہیں کرسکتا ہے ہاری تلاش ہے حبشہ میں جب نجاثی شاہِ جبش کے سامنے یہی سورہ جناب جعفر طبیّا ڑنے پڑھا اُس نے کہا ہمیں قر آن کا کو کی حصہ سناؤ تو جناب جعفر طیّارٌ نے بھرے دربار میں بسم اللّٰہ کہہ کریہی سورہ پڑھنا شروع کیااور جب کہا۔ک ہا، کی ،ع میں ابھی شروع کیا تھا کہ نجاثی کی آ کھے ہے آنسو بہنے لگے مفسرین حیران ہیں کہ عیسائی جنابی جعفر طیّار سے سورہ سنتے ہی جروف مقطّعات جس ے معنی نہیں تھے رونے کیوں لگا ،لوگوں نے کہا تا ثیر کر بلانے رلایا شہادت حسین سے سلےسات بعثت سے سلے جش میں ابھی رسول مدیے نہیں مہنچ ہجرت کرے کہ حبشہ

میں جو آج ایتھوپیا ہے وہاں کے دربار میں بادشاہ کو حسین کے پچانے مجلس پڑھ کر رکا دیا اور عیسائیوں کی مجلس تھی وہ مجلس ہوئی واقعہ کر بلاسے پہلے مجلس پڑھی جناب جعفر طیّار نے حسین کے بچانے نے یہ با تیں بڑی باریک ہیں پچانے مجلس پڑھی تھی حسین کا ذکر کیا تھا ہے سورہ پڑھ کر مجش میں ۔ تو جب حسین نے ذوالفقار تھی تی اور جزیر ھا تو پہلے شعر میں کہا محکہ کا نواسہ ہوں میں آفنا باور مہتاب فاظمہ کا بیٹا ہوں ۔ اور دوسر سے شعر میں کہا میں جناب جعفر طیّار کا بھیتجا ہوں جن کواللہ نے زمرد کے پردیے بچانے ہے تیج کا دشتہ بڑا ذکر کیا تھا تو بہتے نے برستے تیروں میں احسان اُتار دیا میں کیا کہ گیا۔ اگر شعور بلند ہے آپ کا تو آپ کو بچھنا چاہیے کہ اِس گھر میں اس خاندان میں بچپا اور بھیتج کا دشتہ بڑا عظیم ہوتا ہے بچیا جو بیتے کہ اِس گھر میں اس خاندان میں بچپا اور بھیتے کا دشتہ بڑا عظیم ہوتا ہے بچیا جھتے برجان دیتا ہے۔ حقیم ہوتا ہے بچیا جھتے برجان دیتا ہے۔ حقیم ہوتا ہے بچیا جھتے برجان دیتا ہے۔

مسلسل مجالس اورزیارتوں کا سلساد اور فاہر ہے ہر بانی عزایہ چا ہتا ہے کہ ہیں اُس کے امام باڑے ہیں پڑس کروادوں سارے مصائب اُسی کے ہاں پڑھ ووں یہیں ذوالبحثاح نکل جائے یہیں علم یہیں تابوت، دوسرے کے یہاں کی جب میں کہتا ہوں کہ بھی وہاں بھی پڑھنا ہے تو کہتے ہیں ارے صاحب وہاں کی چھوڑ ہے ہمارے ہاں آج سات آپ ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ پڑھیئے تو اب آپ میری حالت و کھر ہے ہیں نا آج سات تاریخ ہے چارعشرے سات کو چار سے ضرب و بیجئے اُس کے بعد چھ جھے میں جو مجلسیں تاریخ ہے چارعشرے سات کی ساتھ جو پرانی پڑھر ہاہوں وہ الگ ہیں تو کتنے دوستوں اور احباب کی سب کی ساتھ ساتھ جو پرانی پڑھر ہاہوں وہ الگ ہیں تو کتنے عشرے آج ہوگئے میرے بھی گئے آپ یہ بات میں اس لیئے کررہا ہوں کہ جو بات میں سے کہی ہے وہ پوری ہوجائے مگر ابھی تک ہوئی نہیں ہے۔ ایک اور صالوٰ قریر ھیں ہیں ہے وہ پوری ہوجائے مگر ابھی تک ہوئی نہیں ہے۔ ایک اور صالوٰ قریر ھیں ہے۔

چچا ہوتو ابوطالب جبیسا بھتیجا ہوتو محدّ جبیسا بھتیجا ہوتو حسینٌ جبیسا چچا ہو تو جعفر جبیسا،

چيا ہوتو علی جيسا بختيجا ہوتو عبداللہ جیسا، چيا ہوتو حسين جيسا ، بھتيجا ہوتو قاسم جيسا ابھی ذکرآئے گا آج دولھا کی مہندی <u>نکلے</u> گی ماجدرضا عابدی سبرابھی پڑھیں گے دُولھا کااور مہندی بھی پڑھیں گے۔ جب بارات آئے گی دُولھا کی لیکن بس بہاں کی جوانظامیہ کے بزرگ ہیں ہارے اُن حفرات نے جوانوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون سیحتے زیارت کے یکے نہ کھنچتے .....زیارت کود کھ کراگر دورے کہد یں جوآپ کوکہنا ہے تو بات پہنچ گئی اگر ہو ہے کا موقع مل جائے تو بوسد دیجئے پیمت سمجھتے ہیڈیں دعا کرا تا ہوں تو آپ کی دعا کیں قبول کی جارہی ہیں ایسے جارہی ہیں پیفلسفہ و عاہرا وردعا کے اگر و سیلے ایسے ہوں جواللہ کومجوب ہوں تو دعا کوکوئی روک نہیں سکتا جبش کے دربار میں جعفرنے ذکر کیا ،ک،ھا، یا،ع بص،اور جب سورے کوشروع کیا اللہ نے تو کہایا دکرو جب محراب عبادت میں زکریا نے ہم سے کہا کہ ہم کو ایک وارث دے دے۔ برصایے میں ہم سے وارث مانگا ایک بیٹا مانگاغور کیا آپ نے بات کہال سے شروع ہور بی ہے ایک نبی نے بیٹا مانگا وارث مانگا یعنی ہر نبی کوخواہش تھی کہ وارث لے وارث لے اللہ نے وارث دے دیا کہا بیٹا دیں گے کی جیسا بیٹا دے دیا۔عجیب بات رہے کد دنیا میں دوہی نیچے ایک کیٹی اور ایک حسین چھرمہینے کے پیدا موئے چومپینے کا بینیں بخاستوانسان جا تا ہے سات مینے کا بچہ بیدا موتوزندہ رہتا ہے۔ لیکن آج تک د نیامیں ایبا کہیں نہیں ہوا کہ کسی ماں کے یہاں چھرمہینے کا بچہ بیدا ہوا ہواوروہ زندہ رہےوہ پیداہوتے ہی مرجاتا ہے صرف قدرت نے دو بیچے پیدا کیئے جھ مہینے کے ایک یجی دوسرے حسین، جناب یجی چھ مہینے کے پیدا ہوئے،جب بیدا موے تو جریل نے بتایا کہ اس کا سر کئے گا یہ ماراجائے گا یہ شہید ہوگا۔ ذکریاً بہت روئے ، بہت روئے ،اتناروئے كەقرآن كہتاہے كدروز اندآ كے اپني قوم كو جودرس

ویتے تھےوہ درس دینا مچھوڑ دیا اوراینے آپ کوجمرے میں بند کرایا تو اللہ نے کہا ہے وارث کی شہادت کی خبرین کرتم اتناروئے جمہیں پتہ ہے نبی آخر کا جووارث ہے تمہیں وہ زیادہ محبوب ہے یا بنا بیٹا۔زکر یانے کہانہیں ہمیں تو آخری نبی کا جو بیٹا ہے وہ محبوب ہے تواللہ نے کہاتمہارے بینے کا تو صرف سر کاٹ کردر بار میں پیش کیا جائے گا حسین کے ساتھ یہ ہوگا۔ کہ سرکاٹ کرنیزے پر بلند کیا جائے گا ،اللہ نے مجلس پڑھی زکریّانے مجلس تی .....سورہ مریم بورا بڑھ لیجئے گا کہ کب ذکریا نہیں نکلے جرے ہے غاموش ہو گئے کچھ بول نہیں سکے ۔ خاموثی کاروز ہ رکھا، اُس کاراز کیا تھاوہ راز کیسے گھلا بورے سورهٔ مریم میں یحیٰ کاواقعہ اللہ بیان کرتا گیا اور بتا تا گیا کہ جووجہ یجیٰ کے قل کی ہے وہ وجہ تقتی حسین کی بھی ہوگی۔جس طرح کیجیٰ کا سر دربار میں جائے گا اس طرح حسین کاسربھی در بارمیں جائے گا۔ایک پوراداقعہاللہ نے ایسار کھ دیا کہ تمثیل کے طور پرشعورانسانی اُسے قبول کر سکے جب واقعہ کر بلا آئے۔اب عاشور کے بعد دی مجلسیں تاریخ عزاداری کی ہیں ہم(Details) میں جائیں گے اُس کے جزیات میں جائیں گے سورہ مریم کے چونکہ ہم کوایے موضوع کو کامل کرنا ہے اس لیے جلدی ہم منزلیں طے کردے ہیں۔

قرآن میں عزاداری ، ذکر حسین ، ذکر یا اور یخی کے ققے کو پردے میں رکھا سورہ مریم میں کھول کر بیان کیا تو سورہ عصر میں بیان کردیا آیت "وال عصر کا ایک میں کھول کر بیان کیا تو سورہ عصر کی تم ، کون ساعصر جس میں عصر کا سجدہ حسین الاِنسکان کیفی خسر " ہمیں وقت عصر کی تم نہیں وہ عصر جس میں حسین نے سجدہ کیا انسان نے کیا اُس عصر کی تشم نہیں وہ عصر جس میں حسین نے سجدہ کیا انسان خدادے میں بیں انسان گھائے میں ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُو لَيَن جوايمان لائ عَمِلُوا الصَّلِحْت جَمَل صالح كرت

ہیں۔ عمل صالح معصوم نے کیا ذکر حسین سے بڑا کوئی عمل صالح نہیں۔ اُس کے بعد سب آئے ہیں۔ سب آئے ہیں لیکن پہلاعمل صالح ذکراہل بیت ذکر حسین ۔

وَٱلْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ وَتَوَاصَوُّا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبْرِ (سُورَةَ العَمرِ)

اب الله نے بتایا سورہ میں کی مل صالح کس طرح ہوتا ہے کیے ہوتا ہے مل صالح مجلس کی شکل میں ہوتا ہے جمل کے دوھنے ہیں ایک فضائل دوسر مصائب الله کہدر ہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی دوھنے ہیں ایک فضائل دوسر مصائب الله کہدر ہا کہ ہمارے ہاں بھی دوھنے ہیں ایک حق ہے ایک صبر جب عز ادار فضائل پڑھتے ہیں اس میں حق کا اعلان کرتے ہیں جب مصائب پڑھتے ہیں تو اُس میں صبر کا ذکر کرتے ہیں ۔ ایک حق کی اداہ ہے ایک صبر کی راہ ہے آ دھی مجلس حق ہے آ دھی مجلس حق ہے آ دھی مجلس حق ہے تھی ہماری ہیں ہیں ہماری مجلس میں ماری مجلس ہی ماری مجلس ہی محتصوم کہددیں تو وہی ہے تغییر ۔ وہی ہے تغییر سورہ عصر میں ہماری مجلس ہی رکھدیں دو تعدیر میں دافعہ کی دوقو ہمیں ہماری مجلس ہی

## اقراعالم اورعزاداري حين المحالي المحالية المحالي

کیا کہدرہا ہے قرآن کہدرہا ہے جونہیں روتا وہ بے صبرا ہے جوروتا ہے وہ کرتا ہے صبر قرآن کا فلسفہ اور دیوانوں کا فلسفہ الگ ہے، اور اتناروئے بیتقوب اتناروئے اتنا روئے کہ آئکھیں سفید دیدے بہد گئے روئے جارہے ہیں روئے جارہے ہیں کیوں رورہے ہیں۔

بیٹازندہ ہے انہیں معلوم ہے کہ مصریں ہے تو کیا ہوا بچھڑ تو گیا ہمارے پاس تو نہیں ہے ہم روئیں گے ایک بارجی اللہ نے نہیں کہا کہ بھی زندہ ہے کوں رور ہے ہوا یک بار بھی اللہ نے بعضی زندہ ہے مت رواللہ نے سورہ یوسف میں پکار کہالیکن یعقوب تارویا فصیر جیدی (سورہ یوسف آیت ۱۸) میرے بندے کے کہالیکن یعقوب اتنارویا فصیر جیدی (سورہ یوسف آیت ۱۸) میر ہے بندہ باتنارویا فصیر جیدی (سورہ یوسف آیت ۱۸) میر ہے بندہ باتنارویا فی میں ہوتے روتے چلے جارہے ہیں اور اللہ تعالی کہدرہا ہے میرابندہ صرکر رہا ہے ، اللہ تعالی نے کہائی نے کہائی نے مبرکیا اور خوبصورت ترین صرکیا اب تو میر میرابندہ صرکر رہا ہے ، اللہ تعالی نے کہائی نے مبرکیا اور خوبصورت ترین مبرکیا اب تو سے میرابندہ صرکیا اب تو میر جیل ہے یعقوب زندہ کو روئیں ہم بھی زندہ کو روئیں یعقوب تے بائیں گے تو وہ جیل کریں ہم اپنے روئے وہ جیا یا بارھوال سورہ سورہ یوسف تو وہ جیل بنا جائے گا جیسے یعقوب نے اپنے روئے کو جایا بارھوال سورہ سورہ یوسف الرّ نے تلک آیات الْدِحیّ الْمُدین (سورہ یوسف:۱)

اب ہم تہمیں سناتے ہیں وہ باتیں جوراز کی باتیں ہیں اور آسان عربی میں ہے اُن کے لیئے کام کی ہیں 'تعقِلون '' جوعقل رکھتے ہیں پہلے ہی کہد یا جن کے پاس عقل نہیں اُن کے بھے میں سورہ یوسف نہیں آئے گا..............

انڈ تہمیں سلامت رکھے ان نعروں کوسلامت رکھے تم سائے میں فاطمہ ڈنہراک چا در کے سلامت رہواور یونمی ذکر کرتے رہوای شان ہے ۔۔۔۔۔ک ذکر حسین سے ملکوں کی شان ہے پاکستان کا پرچم ہرانہیں ہے چھوٹا ساکیڑے کا ظرانہیں ہے پاکستان کا

پر چم حسین کے عز ادار ہیں۔ جب تک یہ پر چم لہرار ہا ہے مجھوملک زندہ ہے ہم ہیں رچم یا کستان کے پرچم ہم ہیں۔ سبزرنگ بھی ہم ہی نے دیا ہے ہمارے حسن کارنگ بے جا ندستار ابھی ہمارا بے تصور بھی ہم ہی نے دیا ہے جا ندستار ہے کا ....الله کہتا ہے یا د کروائس وقت کو جب بوسٹ نے خواب دیکھا کیا دیکھا؟ دیکھا جاندنے تجدہ کیا ستاروں نے سجدہ کیا۔ دیکھا بلندی پرہم ہیں اور آسان سے سورج اُترا جا ندائر اگیارہ ستارے اُترے اور انہوں نے تجدہ کیا پوسف سات برس کے تھے۔سات برس کے بيح كوخواب مين آفتاب نے مہتاب نے كياره ستاروں نے سجدہ كيا۔ بيٹا اٹھا -كبابابا میں نے رات خواب دیکھا۔ کہا کیا دیکھا بیٹا۔ کہا دنیانے اینے خزانے الث دیج ہیں میرے قدموں میں اور مجھے شاہی لباس نہایا گیا ہے میں بادشاہ بنایا گیا ہوں اور ایک بلندي يرموجود مول اورآ فآب ومبتاب وكياره ستاري آسان سے الرے اور انہوں نے مجھے بحدہ کیا۔ ۔۔۔۔کیا کہتے ہو بوسٹ ۔۔۔۔۔۔تم بھی نبی تبہاراباب بھی نبی کہیں کسی بندے کو بھی تحدے کیئے جاتے ہیں کہیں کسی بندے کو بھی وہ آفاب کا تحدہ سہی مہتاب کاسجدہ سبی وہ ستاروں کا تحدہ سہی مخلوق کس کی ہیں آفتاب کو کس نے بنایا ، مہتاب کوئس نے بنایاستاروں کوئس نے بنایا جو خالق ہے اُن کا جس نے بنایا ہے اُس کو سجدہ کرو،گڑ بڑا گئےمفسرین نے کیالکھامعلوم ہے کہاں تعظیمی سجدے تھے.....چلویمی غنیمت سارے فرقے کے مفسر بن لکھتے ہن تعظیمی سجدے تھے تعظیمی سہی .....یعنی عبادتی نہیں تھے نمازی سجد نہیں تھے۔ یعنی جواللہ کی طرف سجدے ہوتے ہیں وہ تجدے نہیں تھے۔ تعظیمی سجدے تھے یعنی کیا مطلب ۔ بچھ بڑی شخصیتوں کو تعظیم کے لے تحدے ہوتے ہیں۔بس اب گھبرانانہیں اگر ہرسال حسین کی بارگاہ میں پچھتھیں تحدے ہوجا کیں ...... پیسب جو بیٹھے ہیں ہمارے سامنے بیسب اپنی اپنی ماؤں

اینے اپنے خاندان کی آئھ کے تارے ہیں نا۔کوئی اپنی ماں کا جاند ہے کوئی اپنے ابّا کی نظر میں سورج ہے۔ تواگر میرچا ندسورج ستارے حسین کو بحدہ کریں تو سقت قرآن ہے نا ..... تعظیمی تجدے ہیں ....اطاعتی نمازی تجدیے نہیں اللہ کا سجدہ اور ہے۔ بڑے کی بارگاہ میں پیشانی جھکا دینا ادب ہے تہذیب ہے ہرایک کے سامنے تھوڑی پیشانی جھک جائے گی۔وہ کچھ ستیاں ہوتی ہیں جن کے سامنے آپ ہے آپ پیشانی جھک جاتی ہے۔ بڑے بڑے شاہوں کی بیشانیاں جھک جاتی ہیں۔ پوسف نے کہا ستاروں نے سجدہ کیا کہا بیٹا خبروار بیے خواب سی کو بتانانہیں کسی کو بتانا نہیں ۔مبادا کہ کمی کوخبر ہو جائے تو زمانہ تمہارا وشمن ہوجائے گا۔لوگ تمہارے وشمن ہوجا ئیں گےاگر بیخواب تم کسی کو بتاد و گے تو .....ایک خواب کسی کو بتاد و تو ز مانیہ دشمن ہوجائے .....اییا جملہ دونگا کہ لکھ لومیرے تقریروں کے جملے گھریر جا کر ڈائری میں لکھ لیا کرو کتا بوں میں لکھے نہیں ملیں گے۔جھے ہوئے جب ملیں گے انہیں لکھ لیا کرو بيآ مدہوتی ہے۔ارےخواب سنانے برز ماندر ثمن ہوجائے اورخواب دیکھاجا چکا ہواور تعبیر ہور ہی ہوتو کتنے وٹمن ہوجا کیں گے۔ کچھ سمجھے ہیں ، کچھ نمیں سمجھے۔۔۔۔۔۔اب معجمادول مسوع الماء مين الما أبادك خطبي من جوخواب اقبال في ياكستان كاديكها تها اُس کو بیان کیالوگ اقبال کے دشمن ہو گئے۔ یا کستان تو تاویل ہے نہیں نہیں اس میں بھی تمہیں مزہبیں آیا۔ تم نے کہایہ کیا مثال ..... کہاں آسان سے چلی ۔ کہاں بلند مثال کہاں چھوٹی مثال۔ بڑی مثال خواب دیکھا تھا ابراہیمؓ نے کہ بیٹے کوذیج کررہاہوں تعبير كربلامين ملى .....

حضرت بوسف کے ایک بھائی کی بیوی بوسف کا بیخواب خاموثی ہے س رہی تھی، دیورکی شکایت کردی شوہرے اُس نے دوسرے کو بتایا تیسرے کو گیارہ بھائیوں کو

ا قلاعالم اور عزاداري حين المحال ١٠٣ المالي یة چل گیا۔ پوسف کے گیارہ بھائی تھے۔بس جب خواب سنا توسب جمع ہو گئے مشورہ کیا۔ جناب یوسٹ کےخلاف شور کی کمیٹی بی شور کی کمیٹی سمجھتے ہیں یعنی جہال مشورے ہوں، کیا مشورہ ہوا۔ یعنی سب نے مل کر کہا جب دیکھوای کو چاہتے ہیں اِس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہٹاووان کی نظروں ہے تا کہ محبت کا مرکز ہم بن جا ئیں۔حاسد جب بیدد کیتا ہے کہ یہ کی کے دُلارے ہیں ۔ ہاں ایسے سنوتو ہمیں چیزیں سمجھا نانہیں یژیں گی بوائٹ (Point) زیادہ آئیں گے تفصیل میں جاؤں گا تو تین حیارتقریروں میں موضوع تھنچ جائے گا۔ مجھے پیۃ چل جائے کہتم تمجھ گئے اشارے میں تو میں تفصیل میں کہاں جاؤں .....کہا پھر کیا کریں ۔کہا ای کی یا تیں ہوتی ہیں ایک کی ۔سب نے مل کرکہا پھرکیا کریں ۔ کہااس کاقتل کردو۔اسے جان سے ماردو .... جوکس کاراج دُلارا ہوتا ہے اُس سے حسد کرتے ہیں، پوسف میں کے راج دُلارے تھے ایک نبی کے، جو نبی کاراج دلارا ہوتا ہے دشمن حابتا ہے اُسے قبل کرویں۔اُسے جان سے ماروو كباا يها بي عطيه وكيا -سبل كركة كهابهم باغ مين سيركرن جات بي -يدذبن میں رہے بھائی بھائی کا گلاکاٹ رہاہے، بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہے، بھائی بھائی سے حسد كرتا ہے، الله سب كوحسد كى بيارى سے بچائے -ہم بيچے ہوئے ہيں ہم كى سے حسنہیں کرتے۔ ہاں قرآن میں جارے لیئے ہے کہ ہم سے حسد کیا جاتا ہے اللہ نے کہا کب تک آل ابراہیم سے حسد کرتے رہوگے کب تک آل عمران سے حسد کرتے رہو گے کب تک آل محد کے حسد کرتے رہو گے۔ہم ان کے مرتبے برھاتے جا کیں گےتم کیئے جاؤ حسد جتنا حسد بڑھے گا اتنا ہمارا مرتبہ بڑھتا جائے گا۔خوب من رہے ہیں آپ، یوسف کے بھائیوں نے اپنے باپ یعقوب سے کہا کہ ہم جنگل سیر کرنے جاتے ہیں لیکن آپ بھی یوسف کونہیں بھیجے ہمارے ساتھ بھیجے سیر کریں گے جنگل

القايمالم اورم اداري سين المحالي المراداري سين میں ٹھنڈی ہوا کھا ئیں گے جنگل کے پھل تو ڑیں گے خود بھی کھا ئیں گے اُس کو بھی کھلائیں گے ۔ہم لوگ تھیلیں گے شام کو واپس آ جائیں گے ۔یعقوب نے کہا ہم ڈ رتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کھیل میں لگ جا ؤیہ چھوٹا ہے بھیٹریا آئے اورا سے کھاجائے دیکھیئے جانوروں میں بھیڑیا دہشت گردکہلا تا ہے۔ چیکے سے آتا ہے اور بیجے لے جاتا ہے چڑیا گھر (Zoo) میں دیکھا ہے آپ نے شکل دیکھی ہے آپ نے ۔ بے ہے۔ یعنی آپ نے اُس کی شکل ہی نہیں دیکھی اب جائے گاد کیھئے گاکسی جانوروں کی کناب (Book) میں دیکھیئے گا۔ پھولتا ہے تو بڑا ہوتا جاتا ہے پھراینے کوچھوٹا کر لیتا ہنیں سمجے ۔ لینی و یکھنے میں پچھاندر سے پچھ۔اُ ہے کیا کہتے ہیں۔ہاں یہ بھی ہوہ اور اُس کی آنکھیں آپ نے دیکھی ہیں ہر وقت لگتا ہے شرانی خون نیکتا ہوا لال آئکھیں۔ یعقوب نے کہاوہ نہ آ جائے انہوں نے کہانمیں ہم حفاظت کریں گے۔ کیے سن رہے ہومجلس .....گیارہ نے کہا ہم کریں گے حفاظت وہنییں آئے گا۔اب جب گیارہ حفاظت کریں گے تو وہ کیے آئے گا۔ بروفیسرصفدرخوب مجھ رہے ہیں۔ دیکھیے وفت ہمارے یاس بہت کم ہے۔

ال لیے نعرے اب نہیں بس مجلس سنتے جائے اکثر جب میں کہتا ہوں نعرہ لگاؤتو چپ بیٹے دہتے ہیں اب جب آج مجھے نعرے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میٹر (Matter) پہنچانا ہے تو آپ نعرے کے لیئے تیار ہورہ ہیں۔بالکل نہیں کل لگائے گانعرے ،اب مجلس سنتے جائے۔حضرت یعقوب نے بیٹوں ہے کہا اچھا تم کہتے ہوتو لے جاؤ۔جاؤ۔ تیار کیا یوسٹ کو گیارہ بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ شجر آیا جہال سے یعقوب واپس ہوئے کنعان کی سرحد شام کا ایک گاؤں ومشق کے ایک گاؤں ومشق کے ایک گاؤں ومشق کے ایک گاؤں ومشق کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ بہت خوبصورت مقام تھا اُسے کنعان کہتے تھے جنگل

اقراعالم اورم اواري سين المحالية المراع المر چارول طرف پھیلا ہوا تھا۔ جب کنعان کی سرحدختم ہوئی اور وہ شجرا تظار جہاں یعقو بّ نے شام تک بیٹھ کرانظار کیا جہاں ہے بھائی آ گے بڑھ گئے ۔ گیارہ بھائی جب اپنی صد ے نگلے تو بوسف کا ہاتھ پکڑ کر دوڑ ناشر وع کیا کہ جلدی ہے جنگل میں پہنچ جا کیں سب جنگل میں پہنچ گئے اور مزمز کے دیکھتے جاتے تھے کہیں یعقوب تونہیں آرہے بعقوب تو نہیں آرہے۔جب ساطمینان ہوگیا کداب ہم بہت دورنکل آئے ، باینبیں آئے گا، بدیقین ہوگیا کہ ہم دورنکل آئے ، بہت دورنکل آئے ،اب نی نہیں آئے گا۔اب سب نے جوتیاری کی تھی کسی نے خنجر نکالا کسی نے جا قوادرایک کو گیارہ نے گھیرلیا۔ ماردواسے کاٹ دوگلاجلدی کرونماز کا وقت ہے گیارہ نے کہااسے مار کےجلدی نماز پڑھنی ہے سن رہے ہونہ۔جلدی کرواس کو ماروچھری ٹکالی پوسٹ کا گرتا اُ تارلیا پوسٹ رونے لگےسات سال کا تو بچے تھا۔ یہودا ایبا کرد کہ اس کو کنویں میں پھینک دویہ اُس میں مرجائے گا۔ يہوداكى بات سب نے مان لى مفسرين نے كہا چونكد يہودانے قل سے رو کا تھااس لیے اللہ نے بعد کی نبوتیں مولیٰ تک یبودا کی نسل میں رکھ دیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بہودا کی نسل میں آئے۔معصوم نبی کی اولا دکوا گر کوئی قتل کرر ہا ہواور اگر کوئی چیمیں آ کر کیے کہ ہم انہیں قتل نہیں ہونے دیں گے تواللہ اُس کی نسل کو بڑھادیتا ہے۔اورا گر کوئی قتل کردے تو اُس کی نسل کوختم کردیتا ہے تو اگر کوئی ہماری مجالس کی حفاظت کررہا ہےتو ہمارے اوپر احسان نہیں کررہا اللہ اُس کی نسل بوھادے گا ینعرہ حیدری .... یا علی یا علی ما علی سب بھائی یوسف کولے کر چلے قریب ایک کنواں تھا۔سب بھائیوں نے بوسف کواُس کنویں میں بھینک دیااوراُس کے بعد تیز دوڑتے ہوئے آئے۔ یوسف کا جو گرتا اتارا تھا اُس گرتے کوزمین پر بچھا کر بکری کا بچے ذیج کر کے اُس کا خون لگادیا اور اُس کے بعد کُرتے کو چیرے پر ڈال کر روتے پیٹتے

آئے۔روتے آئے۔بائے بوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔بائے بوسف کوبھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب نے جوصدا کیں سنیں تو دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کیا ہوا۔ کہا ہمارے پوسف کو بھیٹریا کھا گیا بابا ۔ یہ دیکھیئے اُس کا کُر تا لہو بھرا کُر تا لائے ہیں ۔ایسے بہت ہے ابو بھرے گرتے تاریخ میں نظر آتے ہیں ، ایک کرتا لبونگا کے معاویہ نے شام میں بلند کیا تھا۔سب سے پہلی بات جو یعقوب نے کہی ٹرتا اُٹھایا اور اُٹھا کر کہا یہ کیسا بھیٹر یا تھامیرے نیچ کو کھا گیا اور کرتا کہیں ہے پھٹانہیں ۔اب سمجھے کہ گرتے بھی راز کھولتے ہیں ٹرتے میں راز ہے نہیں سمجے، گرتے میں راز ہے گرتے نکڑی پہ لٹکا وو حُرتا خود بتائے گا کہ قبل ہونے والاشہید تھا یانہیں ،گر تے نے بتایا سورہ یوسف میں الرتے نے کہا یہ کیسا بھیر یا تھا پوسف کو کھا گیا اور کرتے میں کہیں نشان نہیں آیا پھٹا نہیں اوراب یعقوب روتے چیختے ہوئے جنگل کی طرف چلے ۔ جنگل میں پہنچ کر آ واز دى تمام وحثى بھيڑيوں سے كہابا مرآؤ - نبئ خداتمهيں آواز ديتا ہے، خدا كانبي تمهيں آواز دیتا ہے۔ سمارے بھیٹر یے نبی کی آواز بردوڑتے ہوئے آئے سرخ آئکھیں درندے آئے یعقوب نے کہاتم میں ہے کس نے ہمارے پوسف کو کھایا ، ایک بھیٹر یے نے کہا یا نبی اللہ جب سے اللہ نے ہم سب کوخلق کیا ہم کو کہہ دیا اللہ نے کہ نبی کی اولا د کا گوشت اورخون ہم پرحرام ہے ہم ادلا دِ نبی کالہونہیں بی سکتے \_ یعقوب سمجھ گئے جانور نے کہا گویا ہوافصیح زبان میں کہ بعقوب متہیں اطمینان ہوگیا کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا پوسف کو یعقوب وہیں ہے روتے چلے چینے چلے ارے میرا پوسف،ارے میرا یوسف، کیسے روئے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں سے پوچھاتم نے میرے بوسف کو و یکھا کنوؤں میں پکاراصحراؤں میں صدادی گھرروتے ہوئے آئے رات رونا دن رونا

راتوں کو جا گیس اور روئیں ون بھرروئیں ایک دن عجیب بات کی بعقوبؑ نے یعقوب

فی گیا ہے بھی توبید د هوند تے ہوئے وہاں بہنی جائیں گے اور یوسف کو لے آئیں گے تو

اقراعالم اور عزاداري سين المحافظ ١٠٨ الما المام پنۃ جلے گا کہ بھیڑیئے نے نہیں کھایا تھا ہم نے کویں میں پھینکا تھا تو ہم مجرم قراریا کیں گے ایک بندہ رور ہا ہے مجرم ڈرر ہا ہے کہ جارا راز کھل جائے گا ...... قرآن میں عزاداری ہے نا عزاداری کے مسائل بھی قرآن میں ہیں ، ایک بھائی نے کہا پھر کیا کریں ۔ دوسرے بھائی نے کہاان کار دنار وکوانہیں سڑک پر بیٹھنے نہ دو ،انہیں شاہراہ پر جانے نہ دو، مجمع لگنے نہ دو مجمع لگے گا یہ ذکر کریں گے بیروئیں گے ہمارا راز کھلے گا......هاراراز کھلے گا روکورونے کو۔ ہال کیکن رونا کوئی روک ندسکا۔ بعقوب کا رونا کوئی روک ندسکا۔گیارہ میٹے تھے ایک یعقوت کارونا ندروک سکے۔پھر کہدوں۔ گیارہ ستارے ل کرایک کا رونا نہ روک سکے۔اور پیکون ہے۔ بیآ فآب ہے۔ گیارہ ستارے بھائی تھے، آ فاب یعقوبؑ تھے،مہتاب پوسٹ کی والدہ تھیں جوخواب ویکھا تھا۔ تفصیل کل عرض کریں گے۔۔۔۔۔۔۔ بل کرنہ روک سکے۔ا تناروئے کہ چرچام صرتک پہنچ گیا بعقو ٹے کا گریمشہور ہو گیا ۔ گریۂ یعقو ت اصطلاح بن گی ادب میں عربی ادب میں ، فاری ادب میں ،اُرووادب میں ،گریئر یعقوب کو نکال دو قرآن ہے اگر رونا بُرا ہے تو اور رونا بھی وہ رونا جوزندہ کارونا ہے تو ہم بھی تو شہید کورور ہے ہیں، ہم بھی تو زندہ جاوید کا ماتم کررہے ہیں۔ یعقوب جیسانبی زندہ جاوید کا ماتم کرے ہم کیوں نہ زندهٔ جاوید کاماتم کریں ۔حسینؑ زندہ سلامت مگررو کمیں گے اس لیئے کہ پوسف ٌ زندہ اور يعقوب روئيں اب مجھے ۔۔۔۔اس پررونانہیں کہ حسین مارے گئے اس پنہیں رونا تھا کہ پوسف یعقوب ہے جدا ہوئے ارے رونااس برتھا کہ انسان بھی بھی اینے کواتنا گرادیتا ہے کہ اصغر جیسا بچہ اور تیر کا نشانہ ہے اُس کارونا ہے۔ کب تک میدونا رہے گا انسانیت کی قیمت ہم بڑھاتے رہیں گے ظلم نہ کرنا۔انسان انسان برظلم نہ کرے۔خدا کی تسم پیر نہ سمجھے کوئی ہماری تقریروں سے کہ ہم کسی ایک کافیور (Favour) کردہے ہیں یا کس

کی طرفداری کے لیئے بیٹھے ہیں اپنی حالت یہی ہوتی ہے مُلک میں سُنّی مارا جائے یا شیعة آكیا جائے ياكسی فرقے كا آدمی قل كيا جائے تكليف برابر ہوتی ہے۔جس كی نظر میں انسان کی قیت ہوگی اُسے انسان کے مرنے پرافسوں ہوگا۔اس لیئے کہ بے خطا کوئی اپنی دوکان پر بیٹھا ہے کوئی ڈاکٹراپی کلینک پر بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے کوئی کہیں اسینے کاروبار میں اپنے بچوں کو پال رہا ہے عوام نے کیا خطا کی شیعہ مو یاسننی کسی بھی فرقے کا ہو ملک میں جہاں کہیں بھی کوئی بے خطا مارا جائے تکلیف برابرہوتی ب ....انبیاء ہی کہنے آتے تھے کہ ہم کسی فرقے کے لیئے نہیں آئے ہم تو انسان کی قیت بڑھانے آئے ہیں .....حسین انسان کی قیت بڑھاتے ہیں انسان بنو ....انسان بنو ....ای لیئے قاسم کو بھیجا کہانسان بنو .....کہا بھی جناب زینب نے کہ بیر بیان کیوں پھاڑ دیا کہا تانا کی اُمت کا امتحان لےرہے ہیں جس کا گریان پھٹا ہوتا ہے وہ يتيم ہوتا ہے۔ و مكھ كريد سلمان پہچان ليس كه يہ بحيہ جوآيا ہے يتيم ہے۔ يتيم سمجھ کراس پر ملواریں نہ برسائیں۔اس پر تیرنہ برسائیں۔ایک ایک منزل پر حسین نے امتحان لیا۔ یوں قاسم نے ایے چھا کے لیے قربانی دی تو قاسم کانام کیوں ندرہ جائے یوں اقوام عالم میں جبعز اداری آ کے برھی اورآگ کاماتم شروع ہوا۔آگ کاماتم سب سے بہلے ملک بر مامیں ہوا۔ برمیوں نے آگ کا ماتم ایجاد کیا وہاں سے جنولی ہند میں آیا۔ آج بھی آگ کا ماتم بر مامیں اُسی طرح ہوتا ہے۔ جیسے ایک دوصدی پہلے ہوتاتھا۔جنولی مند میں آگ کا ماتم جب حیدر آباد دکن میں آیا تو سب سے پہلے ہندوؤں نے آگ کاماتم شروع کیا۔'' حمینی بامن دت'' تو محمینی کہلاتی ہے۔ دت جتنے ہیں ہندوؤں میں وہ اپنے نام کے ساتھ سینی دت لکھتے ہیں کہ ہم سینی دت ہیں۔ انہوں نے حیدرآ باودکن میں ماتم شروع کیااور حیدرآ باد وکن میں جو ماتم کرواتا تھا

القاعالم اور عزاداري حسين المحالي المالي ہندو بزرگ جوسب سے بوڑھا جس نے آغاز کیا وہ علَم لے کر دائرے کی شکل میں آگ بجڑ کی ہوئی، انگارے د مکتے ہوئے اور و علم لے کراُس آگ پر چکر لگا تا طواف كرنا سرِعكم باتھ ميں ليئے ہوئے اورآگ يطواف كرناجب تك أس كے بيروں سے انگارے بچھنہ جاتے تب تک وہ باہرنہ آتالیکن کیوں سنایامیں نے اس لیئے کہ جب وہ چکرلگا تا تھا اُس آگ برعلَم لے کراور پیروں ہے انگاروں کو کچلتا جا تا تو ایک ہی کلمہوہ كهتا جاتا اور ماتم كرتاجا تا \_قاسمٌ دولها ،قاسمٌ دولها ،قاسمٌ دولها ،تيار ،وجا وَتم ديكهوآج سات تاریخ ہوگئ ہے مجھے کہنانہ پڑے کہ تمہیں مہندی کااستقبال کیے کرنا ہے۔ دولھا کی بارات کا استقبال کیے کرنا ہے۔خصوصاً جوان ماتم کریں ،دیکھو بزرگوں میں دم نہیں ہوتاروتے روتے تھک جاتے ہیں جوان کوتھکنانہیں چاہیئے زورزورے ماتم کرنا جارے اکھنؤ میں سات تاریخ کو ہرامام باڑے میں ہرعالم جب مصائب پرآتا تو پہلے ماتم کروا تا تھا یہ کہہ کر کہ کہو ہاے قاسمٌ ،ہائے قاسمٌ ،ہائے قاسمٌ ،ایک دو بول رہے ہو بڑے شرم کی بات ہے ہاں ہاں وہ دیکھوأس بچے نے کیے سر پر ہاتھ مارا۔تصور میں وُولِهَا كُولًا وَمَصَائِبِ يرْحُول تاكر بلامِبني وسن كي يتيم كوياد كرومان بيوه ہے أُمّ فروة بیوہ ہیں۔ اتم نہ رُکے باہر تک تمام خواتین سب لوگ کہیں بائے دولھا قاسم ، بائے دولها قاسم ،اور یا در کھنا اتنامعصوم شبزادہ ہے کہ مہندی آئے تو ہاتھ پھیلا کر کہو .....قاسم دولھا اینے چیا تک ہماری فریا دیہجیا دو،شنرادہ دامن کومُر ادوں سے بھردیتا ہے بیتیم تھانا بھائی تیم بچیشن کا میتم چودہ برس کا اتنا خوبصورت بچیتھا اتناحسین شنرادہ تھا کہ حسین نے اونٹ پینیں بٹھایا گھوڑے پیراستے میں نہیں بٹھایا عماری پیا بٹھایا کہ کہیں دُھوپ نہ لگ جائے قاسم کو۔قاسم بہت خوبصورت شنرادہ ہے مدینے سے جب لائے تھے سین توعماری پیر پردے ڈال دیئے تھے۔ دُھوپ میں رنگ قاسمٌ کائر خ نہ ہوجائے شنی سیّد

بہت خوبصورت ہوتے تھے۔اور قاسم توحس کے بیٹے تھے۔تین جاربرس کی عمر میں یتیم ہوئے تھے اب کر بلا میں چودہ برس کے تھے۔ماں یہی کہتی تھی نظرنہ لگے میرے یے کود کمچہ کے ماشاء اللہ ہی بچے کو کہتی تھیں بیوہ ماں کا سہاراتھا قاسم اللہ اللہ بیوہ مال کا سہارا ہو بچہاور بیچے کو بلا کر ماں ہیے کہا ہے بیٹا تعویز جو باز ویہ ہے وہ کھول کرد کی لوحسنّ كهه كئے تتھ كربلا كادن آئے گا تو تعويز كھول لينا بيٹے نے تعويز كھول ليا \_ كہا امال اس مين توبابا نے لکھا ہے قاسم كر بلامين بم نه بول كے تم اپني جان حسين برفداكردينا۔بس بيسننا تھا۔ بيسننا تھا كەأم فروانے كہاجاؤ بيٹااينے چيا كويتعويز دكھادو-اگروہ اجازت نہیں دیتے تعویز دکھا کرکہنا چھا آپ صبح ہے روک رہے ہیں دیکھیئے باباحسنؑ نے تو سہ لکھا ہے کہ قاسم اپنی جان فدا کردینا ،امام حسین بھائی کی تحریر پڑھ کررونے گئے آگھ ے لگایا چو ما پیشانی پر رکھا اور حیب ہو گئے ۔اب آپ کو پہتہ ہے قاسم نے کیا کہا۔ میری طرف دیکھیئے گا کیا کہناشنراوے کا کہا چیا اب تو بھائی کی تحریر دیکھ لی چیا جان اب تو اجازت ویجیئے جب ویکھا حسین چیب ہوگئے پہ ہے کیا کہا ایک بارشنرادہ گھنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیاحسین کے پیر چو منے لگے بھی ہاتھوں کو چو ماتبھی یاؤں چو منے لگے كها چيا جانے و يجيئے جانے ديجيئے .... كيسے جوان مائم كرر ب بي ماشاء الله بال جوده سال کےشنزاد ہے کا ماتم ہے اُمّ فروا کا جا ندحسنؑ کا بیتیم وُولھا بنانے کاار مان مال کوتھا سہرابندھے بیٹے کے سریہ

تقا، توایک طرف جھکے ہوئے بیٹھے تھے گھوڑ ابلند تھا قاسم کا قد چھوٹا تھا۔ تلوار لے کر قاسم

میدان میں آئے قاسم وہ خوش قسمت شہید ہے وہ خوش قسمت مجاہد ہے جس کی لڑائی ا کبڑنے بھی دلیکھی جس کی لڑائی عباسؑ نے بھی دلیکھی جس کی لڑائی حسینؑ نے بھی دلیکھی اِس لیئے قاسم خوب لڑے کہ چیا د کھے رہے ہیں۔ بھٹاعلی اکبڑ د کھے رہے ہیں۔ازرق شامی کے چار بیٹوں کونل کیا پھرازرق کونل کیا اپنے بڑے پہلوان کو، فاتح تھے قاسم، حسن کے خون کی تا ثیر قاسم نے کر بلا میں دکھائی بتایا کہ میں علیٰ کا بوتا ہوں لو ہوگئ تقریراب جوحملہ کیالشکر پیشکر بھا گئے نظر آئے ابن سعدنے نیزوں والوں سے کہا کہ جائیں اور قاسم کی پشت کی طرف ہے گھیریں اور خیال رکھنا اس کی پشت پر زرہ نہیں ہےتم فاتح ہوجاؤ گے۔بس اس بچے کوکسی طرح گھوڑے سے گرادو درنہ نشکر کا صفایا ہوجائے گا نیزے والے شنرادے کے چیھے تجھے تعاقب میں چلے قاسم اڑتے چلے آ گے بڑھتے چلے نیزے والے تعاقب میں چلے اک بار چند نیزوں والوں نے قاسم یر وارکیا اب میں کیے بڑھوں ..... نیزہ پشت سے چلا سینے سے نکل گیا.... ماتم ..... ماتم ..... ماتم قاسمٌ كا ماتم ...... ماتم كروآ كينبيل يزهول گا بهلي آ وازين كان میں آئیں.....قاسم دولھا....قاسم دُولھا....قاسم دولھا..... دو جملے رہ سکتے سننا.....صرف دوجملے سب بیٹھے رہنا گھبرانانہیں زیارت سے بڑھ کرییذ کرہے.....یہ ذكر برا بزيارت توتمهيل مجمانے كے ليئے ب\_زيارت تو تمہار مے مير كے ليئے ہے۔زیارت تو منت مانے کے لیے ہے جب تک بدذ کرنہیں سنو عے کیے سمجھ میں آئے گا قاسم نے قربانی کیے دی تو سنو ماتم کرتے جا دَبائے قاسم کہتے جاؤتمام علماء ن لکھا ہر شہید گھوڑے سے گرتا تو کہتا حسین آقا آپ پر آخری سلام، کہتے ہیں قاسم کو این ماں سے اتن محبت بھی جب گھوڑے ہے گرے تو آواز دی اتماں ....میری ماں میری مال میں گھوڑے ہے گر گیا۔ میں گھوڑے ہے گر گیا۔ ....میری مال .... مال کا

اقراعالم اورعزاداري حين المحاص ١١٦ كي المحاص

کیا عالم ہوا ہوگا جب صدا آئی ہوگی اللہ ہر مال کے بیچے کوسلامت رکھے چورہ سال کے بچے سلامت رہیں ایک مال کا بیٹا نیزہ کھا کر گھوڑے ہے گرایسنو ..... زک جاؤ ابھی رُکوخدا کے لیئے رُکو .....رُک جاؤ رُک جاؤ میری بات سنو قاسمٌ کی شہادت پوری ہونے دو بیٹے جاؤتمام لوگ بیٹھ جاؤسب کو بٹھاؤ۔مہندی واپس لے جاؤمیں کہدر ہا ہول ،شہادت پڑھر باہول جلدی کیا ہے مہندی لانے کی ۔قاسم کا ماتم ہے جسے بی آ داز آئی مال کوصدادی ممیری طرف دیکھتے رہنا۔ آسان نہیں مصائب پڑھنا یہاں سے کراچی تک چلے جاؤ قرآن اٹھا کر بتانا ایسے مصائب کوئی پڑھتا ہے سارے یا کستان میں ہندوستان میں کوئی پڑھتا ہے آسان نہیں اس طرح مجلس پڑھنا باتیں بہت کرتے ہیں لوگ سنوغورے .....ایک بارجلال کے عالم میں حسینؑ نے عباسؑ کی طرف دیکھا کہا عباسؓ تم نے دیکھاارے میرا بھتیجا گھوڑے سے گر گیا۔ جملے مجھا کر د یعیٰ حسین اورعباسؑ ہے کچھ کہیں اس کا کیا مطلب ہے جس کو بات بات پر رو کتے ہیں تلوار نه چلانا تکوار نه چلانا اتن محبت قاسم ہے تھی کہ عباسؑ کی طرف دیکھا کہا عباسؑ میرا بچە گر گیا پیۃ ہے پھر کیا ہوا کیا ہوا جب حسینؓ نے اشارہ کر دیا تو پیۃ ہے کیا ہوااک بار عباس نے تلوار نکالی اِدھرحسین نے تلوار نکالی اور حسین نے کہاعباس تم اُدھرحملہ کر دمیں إدهر حمله كروں گا ميرے قاسم كو مارا ميرے قاسم كو مارا أدهر حسين كڑتے چلے إدهر عباسٌ لڑتے چلے جب دونوں بھائیوں نے حملہ کیا تو جو قاسمٌ کا قاتل تھا کاش میں پڑھ سکوں ....جو قاسمٌ کا قاتل تھا عباسٌ نے حسینٌ سے کہامیں اس کو پکڑ کر لاتا ہوں عباس نے قاتل کو پکڑلیا عباس نے قاسم کے قاتل کو پکڑلیا۔ پورے لشکر نے قاتل کو عبال سے چیزانا جابابی چیزانے میں قاتل مارا گیا گر کیا ہوا ادھر کالشکر اُدھر.....ماتم کرو.....اُ دهر کالشکر اِ دهرگھوڑ ہے دوڑ ائے جارہے تھے، ماتم ، ماتم ، ماتم گھوڑ ہے دوڑ نا بعد مجلس مبندي اورنوحه يرها كيا!

قائم بنزہ باندھے سہرا سیس کثاون جاوت ہے سیس کثاون جاوت ہے

### آ تھویں مجلس

## عزاداري عهديه عهد

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُسٰنِ الرَّحِيْم

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ورود وسلام محمد وآل محمد کے لئے عشرہ اوّل کی آٹھویں تقریر''اقوام عالم اورعزاداری حسینؑ کے'' موضوع پر آپ حضرات ساعت فرمارہے ہیں ۔جس جوش ولو لےعقیدت اورمودّت کے ساتھ آپ آرہے ہیں پیجذبہ قابل قدر ہے اور جس طرح آپ من رہے ہیں اس کی بھی دل میں ایک خوشی ہے کہ اہل لا ہورعلم کی قدر دانی کررہے ہیں اوران کارآ مد باتوں کو محفوظ بھی كررب بين جيداكه يل في بار باركها كدموضوع بهت وسع بادراجمي بم اصل موضوع تک پہنچ نہیں سکے اور اصل موضوع ہمارا عاشور کے بعد شروع ہوگا یعنی اقوام عالم کی عزاداری اور اُن کا انداز انہوں نے حسین کو کیسے صدیوں صدیوں میں خراج عقیدت پیش کیا اس پر ہم گیارہ محزم ہے ہیں محزم تک اس عزاغانے میں گفتگو کریں گے ابھی ہم موضوع کے پس منظر میں ہیں۔ ابھی ہم آپ کے ذہنوں کو تیار کررہے ہیں كه آب موضوع ك قريب آسكيل - آج ہم آٹھويں تقريرتك اپني گفتگوكولا كے كل تفصیلی گفتگونبیں ہو یائے گی ۔اس لیئے کہ کل یہاں ذوالجناح برآ مدہوتا ہےاورشب ِ عاشور صرف مصائب پڑھتا ہوں میں فضائل نہیں پڑھ یا تا، ماتم کی رات ہے اُس کے بعد پھر شامِ غریباں کی مجلس اور عاشور کی صبح کی مجلس ہوگی ،صبح کی مجلس میں بھی صرف مصائب پڑھتا ہوں میں ہاں شامِ غریباں کی مجلس میں پھراسی موضوع پر گفتگو ہوگی اور اصل موضوع پھر ہم انشاء اللہ گیار ہمخرم سے آغاز کریں گے۔

آج کی حد تک ہم کوشش کریں گے آج آپ جس تقریر کو محفوظ کریں اور وہ ریکارڈ ہوجائے وہ آپ کے لیئے اتن کام کی ہوکہ اگر کوئی آپ سے یہ یو چھے کہ حسین کی عزادارى كياب أس كاتعارف كياب ق آج كامير اكيست أعدد يجئ كااوركهيئ گا کہ بین لوتمہیں معلوم ہوجائے گا کہ حسین کی عزاداری کیا ہے۔آپ کو پھرنہ کسی كتاب كے يراضنے كى ضرورت ہے نه دليل ميں كوئى كتاب دينے كى ضرورت ہے میری آج کی تقریر آ ی محفوظ کر لیجئے گا۔ تقریری سب محفوظ مور ہی ہیں حامه صاحب كراچى سے آئے ہيں جنہوں نے ساؤنڈسٹم (Sound System) لگايا ہے جو مسلسل یہاں ساؤنڈسٹم (Sound System) کومتعارف کروارہے ہیں اور میں تو دس برس سے کہدر ہا ہوں اہل لا ہور سے امام باڑے کے نتظمین سے کہ اصل چیز ساؤنڈ (Sound) ہے جب تک آپ اس کوسی نہیں کریں گے تقریریں سمجھ میں نہیں آئیں گی اور کم از کم میری حد تک توبیہ ہے کہ جہاں لاؤڈ انٹیکرا چھانہیں ہوتا میں تقریر اچھی کر بی نہیں سکتا میرا دل نہیں لگتا وہاں بولنے کے لیئے رول نہیں جا بتا ہاں تو ان کے پاس الیاسٹم ہے جدیدترین کہ میجلس ریکارڈ بھی کررہے ہیں اوران کے پاس سارار یکارڈ موجود ہے آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں اور میں ہمیشہ اوپل کرتا ر باہوں اہل لا ہور ہے کہ میں خو دا یک سٹم خرید کر اہل لا ہور کے امام باڑے کو وینا جا بتنا ہوں میں نے اُس میں بھی تعاون کیا ہے اور اہل لا ہور نے دوسال میں خصوصاً خواتین نے جو تعاون کیا تو اب جارے یاس ساؤنٹرسٹم Sound)

(System کے فنڈیم اتی ہزار رویے جمع ہو چکے ہیں ایک صاحب نے کیمشت تمیں ہزاررویے پچھلے سال دیئے ایک صاحب نے بچیس ہزاررویے دیئے اور سب سے زیادہ حضہ ہماری بہنوں نے اور ماؤں نے دیااس طرح انتی ہزار روپیہ ہمارے . یاس ہو گئے اب ظاہر ہے کہ تھوڑی سی کی ہے دوڑ ھائی لا کھ کا پیسیٹ آتا ہے انشاء اللہ آپ کوشش کریں گے تو جلد ہی نیاسیٹ خرید کرآ جائے گااور پھرآپ اُس کواپنے امام باژوں میں گھروں میں لے جائیں اور لگائیں ایک آ دی مقرر کریں جو کہ اس کا انظام کرے اور اس طرح بیرسا ؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہے بھی دُور دُور پیشکایت نہیں آتی کہ یہاں آ دازنہیں بینجی اور جگہوں پر آپ جائیں تو ہر جگہ یہ شکایت که آواز نہیں آرہی ہے آ وازنہیں آرہی ہے یہ ہونے لگتا ہے اور اس بات سے میں بہت گھبرا تا ہوں کس اطمینان سے پڑھنے والاسلام پڑھے مرشیہ پڑھے سوز پڑھے اعلان کرے سب جگہ یکساں آواز جاتی ہے خدا کاشکر ہے کہ جدیدترین (Latest) ساؤنٹر ہے لا ہور والے آگاہ ہو گئے جوابھی تک نہیں تھے عز اداری میں اس کا بھی حتہ ہے عزاداری میں ہرشے کاحقہ ہے کپڑے کاحقہ ہے ،لکڑی اور لوہے کاحقہ ہے ، یانی کا ھنہ ہے،آ گ کاھنہ ہے ٹی کاھنہ ہے، کھانے کاھنہ ہے، روٹی کاھنہ ہے، ہواؤں گاھتہ ہے کا ئنات کی کوئی ایسی شیئنیں جس نے اپنے آپ کوئم حسین میں ملانہ دیا ہو مٹی عز اواری حسین میں حقے دار آپ مٹی پر بیٹھے ہیں ،ہُواعز اداری حسین میں حقے داریه بَوا آواز کوآپ تک پہنچار ہی ہے شنڈی بُوا آپ کھارہے ہیں یہ یانی عزاداری حسین میں ھے دارسبیل ہے آپ یانی بی رہے ہیں کپڑاھنے داریہ بینر لگے ہیں پہ برچم کے ہیں ، دنیا کی کوئی چیز ایی نہیں جس نے امام حسین کی عز اداری ہیں ھے۔ ندلیا ہوٹیلی وژن بھی ھنے دارشام غریباں آپ دیکھتے اور سنتے ہیں ریڈیو بھی ھنے دارشام غريبال آب سنتے ہيں۔اخبارات بھي حقے دار ہيں عاشورايديش نكالتے ہيں، يوليس والے بھی حصے دار ہیں ڈیوٹی دےرہے ہیں،فوج بھی حصے دار ہے ڈیوٹی دےرہی ہے، حکومت بھی حقے دار ہے آپ کے لیئے امن وامان قائم کیئے ہوئے ہے۔جب تک سب حقد ندلیں پہیانے کیسے جائیں کہ سینی ہیں یا حسین کے دشمن ہیں جو حقے وار نہیں ہےاسغم میں وہ حسینؑ کے دشمن ہیں اللّٰداُن کو یوں فنا کرے کہ اُن کا نام ونشان ندرے اُن کی نسلوں کا نام ندر ہے اور جواس کے حصے دار ہوں اللہ اُن کی نسلوں کو بڑھائے اُن کوسر سبز وشاداب رکھے وہ کا ئنات کی کوئی شے ہواللہ اُسے برکت عظا کرتا ہاور برکت عطا کرتارہے گا۔ آدم روئے اس لیئے اللہ نے اس صلے میں آدم کی اولا و کو بڑھانا شروع کیا۔طوفانِ نوح میں ساری کا ئنات ڈوب گئی نوٹے کے تین بیٹے تھے کا ئنات میں بچا کیا تھا۔لیکن سفینے میں حسینؑ کوروئے تو اللہ نے نوح کے تین بیٹوں ے ساری دنیا کوآباد کردیا تین بیٹول ہے جو بوتے ہوئے تو انہوں نے ملکوں کو بسایا کی نے روس بسایا، کسی نے عرب بسایا، کسی نے مصر بسایا، کسی نے شام بسایا، کسی نے ہند بسایا، کسی نے سندھ بسایا ، برکت عطا کی اللہ نے ابراہیم کی اولا دمیں اور امامت عطا کر دی اس لیئے کہ حسینؑ کوروئے تھے اگر نبی حسینؑ کوروئے خُلّت بھی ملتی ہے، نبوت بھی ملتی ہے،رسالت بھی ملتی ہے اور امامت بھی ملتی ہے۔ اور انسانیت کی امامت ملتی ہے اسلعیل روئے عاشور کے دن تو اللہ نے اسلمبیل کو بارہ بیٹے عطا کیئے کہ ہم تنہیں برکت عطا کررہے ہیں دانیال روئے تو اللہ نے اُن کی نسل کو بڑھادیا عیسیں روئے موتی رویے اُن کے ذکر کو توریت میں، زبور میں، انجیل میں، قر آن میں محفوظ کر دیا عیسی روئے تو اللہ نے چو تھے آسان تک معراج عطا کردی چونکہ تم حسین کوروئے ہو، الله كہتا ہے ہم تہمیں آسانوں كى بلندياں عطا كرتے ہیں۔ نئى حسين كوروئے تواللہ نے

کہا محد قیامت تک تمہارا ذکر زندہ رہے گا صرف ای حسین کی وجہ سے محر حسین کو روے علی حسین کورو نے علی روئے تو اللہ نے علی کواٹھارہ بیٹے عطا کر دیے اور علی کی نسل کوکا ئنات میں پھیلا دیا کہ حسین کوروئے صفین کی لڑائی لڑ کرعلی واپس آرہے تھے جلتے چلتے علیٰ کا گھوڑا رُکا ڈیڑھ لا کھ کالشکر رُک گیا ابنِ عباس آ گے بڑھے دیکھا مولاً کی نظر ایک وبران صحرا کی طرف ہے صحرا میں تو کوئی بھی نہیں تھا اور علی دیکھ رہے تھے صفین ہے واپسی تھی جدھر جدھرمولا کی نظر اُ دھراُ دھر سیاہیوں کی کشکر والوں کی نظر دیکھاعلیٰ کی آنکھ سے آنسو بہدرہے ہیں ابن عباس نے کہارد نے کا سبب کیا ہے، مولاعلی نے کہا رونے کا سبب بیہ ہے کہ بیصحرائے کر بلا ہے تم نہیں دیکھ سکتے میں یہاں خون کا دریا دیکھ ر ماہوں۔ میں بہال حسین کود کھوریا ہول حسین بہلو میں تھے علی رور بے تھے علی نے بتایا زندہ حسین کو کیسے رویا جاتا ہے حسین کل بھی زندہ تھے حسین آج بھی زندہ ہیں۔ حسین قیامت تک زندہ رہیں گے رونانہیں زُ کے گارونا ہوتار ہے گازندہ ہی کورویا جاتا ہے مُردول کونہیں رویا جاتا۔ جو مُردہ ہوگئے اُن کوکوئی روتانہیں ۔ آج تک تاریخ میں کوئی نہیں رویا اگر کوئی ہے تو چیلنج ہے مُردوں کا ماتم کر کے دکھا ؤجو مُردہ ہو گئے جن کی ہڈیوں کا قبر میں پیت<sup>ز</sup>ہیں اُن کا ماتم نہیں ہوتالیکن جوایی قبروں میں اپنی خواب گا ہوں میں زندہ ہیں جب اللہ کا إذن ہوتا ہے مزاروں سے نکلتے ہیں ، کا مُنات کود يکھا دوستوں کو دیکھا، پندرہ کروڑ حسین کے عزاداراس وقت پوری دنیا میں صف عزا بچھائے بیٹھے ہیں اور حسین کا سفر ہے فضاؤں میں، شہید زندہ ہے پرواز ہے حسین کی اور ایک شہید یہاں سے وہاں چندلحوں میں جاسکتا ہے ۔حسین یوں پرواز کرتے ہیں کا سات کی فضاؤں میں سواری نکلی ہوئی ہے عز اداروں کود مکھ رہے ہیں ، کہاں کہاں رورہے ہیں۔ کہاں کہاں میرے عزا دار بیٹھے ہیں دنیا کا کوئی سربراہ اگرایٹی مدح میں جلسہ کر لے تو پہنچ کر کہیں ملاقات نہیں کرسکتا بیقوت یا اللہ کے پاس ہے یا حسینؑ کے پاس ہے۔ حسینؓ نے مرضیاں لےلیں ہیں اللہ سے بفس دیا تھا تو مرضیاں لی ہیں اللہ کی مرضی ہیہ ہے کہ حسین تم زندہ رہواور حسین صرف تم زندہ رہوتمہارے جاہنے والے بھی زندہ ر ہیں اس لیئے کہددیا جو ہماری محبت میں مرجائے وہ شہید مرتا ہے تہمیں شعور نہیں ہےوہ زندہ رہتے ہیں ہم آج مرجا ئیں تب بھی ہم یہی مجلس کریں گے ہمیں نورانی مجلسیں ملیں گی ہمیں نور کے منبر لیس گے پھراور ہمارا مرتبہ بڑھ جائے گا ہم جسب و ہاں مجلس پڑھیں گے آنکھے دیکھیں گے کدامام بیٹھے ہیں وہ من رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیئے موت کوئی مسکرتھی نہ ہے نہ کل ڈرے تھے نہ آج ڈرتے ہیں ہم کسی بات سے نہیں ڈرے جب ہم بنی اُمتِہ کے دور میں نہیں ڈرے جب ہم بنی عباس کے دور میں نہیں ڈرے تواب کیا مسلہ ہے اگر ہم ڈرتے ہوتے اور ڈر گئے ہوتے اور خوفز وہ ہوتے تو پچاس سال یا کتان میں نہ گزار دیتے۔ یا کتان بنایا شیعوں نے یا کتان کے بانی قا كداعظم محرعليّ جناح خوش عقيده شيعه تھے، قا كداعظم ہاتھ كھول كے نماز پڑھتے تھے، فقہ جعفری کے عامل تھے۔ پیسہ دیاراجہ صاحب محمود آباد نے پاکستان بنانے میں پیسہ دیا شیعدراجاؤں نے راجہ پیر بور کا بیسہ محمود آباد کے راجہ کا بیسہ ہم کرہم نے دیکھا تو یا کستان جارانہیں تھالیکن ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہم نے کہا بنایا ہم نے ہے راج کر دتم کیکن بس ہمار ہے حسین کاغم ہونے دینا بینہ ہم سے چھیننا ہم حکومت نہیں چھینیں گےتم عز اداری ند چھینا۔ ہم کسی سے مطالبہ نہیں کرتے کہ ہمیں بہت دولت جا بینے مُلک حاليم المعلنة عليه ، وزارت حاميم ، بحونبين حامية ،حسينية عامي اس كا تحفظ حامیع بس بیٹھ کررونے دوبس علم نکا لنے دو پچھ بھی مطالبہ نہیں نہ کسی ہے جھگڑا نہ کسی سے تعصّب نہ کسی کے خلاف کوئی آواز ، نہ ہم صحابہ کو برا کہتے ہیں نداز واج کو برا

القراعالم اورعزاداري سين المحال ١٢٢٠ ك کہتے ہیں ہم کسی کو پچھنہیں کہتے ہیں ہم توایئے حسینؑ کی مدح میں سرشار ہیں۔ جنگ صفین ہے واپسی برعراق کی سرزمین برمجلس میں ڈیڑھلا کھ کامجمع علی ذاکر،خطابت علی کی اور ذکر حسین سننے والوں میں حسن بھی ہیں اور حسین بھی ہیں ذکر حسین خور حسین بھی سن رہے ہیں، پہلےاپناذ کرحسین نے نانا ہے سنا، پھرعلی سے سنا،کوئی ایساممدوح تو ہو کا نتات میں ،کوئی ایباممدوح تو ہوکہ مدح کرنے والاحسین سے بردا ہونجی مرتبے میں حسینؑ سے بلند علیؓ مرتبے میں حسینؑ سے بلند، حسین سنیں ایبا خوش نصیب کا کنات میں کوئی نہیں گزرا مجلس ہوئی علی نے مجلس پڑھی سب نے مجلس نی تاریخ عزاداری آ گے برھی ابھی حسین زندہ ہیں۔ ابھی حسین زندہ ہیں صفین ، ۔۔۔۔۔ صفین ، ۱۳۸ رہجری کی بات ہے حسین جوان ہیں تینتیں برس کے ہیں۔حسن دنیاسے جارہے تھے حسین رونے لگے۔حسنؓ نے کہامیرےمصائب زیادہ نہیں میں تو کر بلا کود مکھیر ہاہوں۔حسن ونیا سے جارہے تھے حسین کی مجلس پڑھ رہے تھے۔ بیداہلِ بیت کے گھر میں مجلس تھی۔عزاداری کی تاریخ آگے بڑھ گئی یہاں تک کہ، ۲۱ رہجری میں حسینً نے مدیخ سے سفر کیا، حسین جارہے تھے اور قبر نبی پرخود نبی حسینؑ کے خواب میں آ کرمجلس پڑھ رہے تھے مجلس ہور ہی تھی حسین کا سفر جاری تھا۔حسین پہنچ گئے کر بلا میں ارمحرتم کو پہنچے مقتل کی سرزمین پر پہنیچے مال موجود تھیں ، زہڑانے آواز دی بیٹاماں پہلے آگئی ماں یہاں مبٹھی ہے مجلس پڑھ رہی ہے کر بلامیں زہرا نے مجلس پڑھی عاشور کا دن آگیا۔عاشور کو مجلسیں شروع ہوئیں تو صبح ہے عزاداری شروع ہوگئ مجلس کون پڑھے گا آج عاشور کے دن مجلس کون پڑھے گا۔ آج حسین مجلس پڑھیں گے۔ بھی حبیب کے لاشے پرمجلس پڑھی مصائب میں ایک گھنٹے کے بعد بیان کروں گا میں عز اداری کی تاریخ پر گفتگو کرر ہا مول پية نہيں تھک کرميرا کيا عالم ہوگا جب مصائب کي منزل پر پہنچوں گا پيا بھي حسينً اقراعالم اورم اداري سين کے فضائل ہیں میں عزاداری کی تفضیل بتار ہاہوں۔ حسین نے صبیب کی میت پرمجلس پڑھی زہیر کی لاش پرمجلس پڑھی عابس کی لاش پر ہنچ مجلس پڑھی جون کی لاش پر ہنچے مرشیه برهٔ هامجلسین برهتی چلین، حسینٌ مرشیه پڑھتے چلے عربی مین'' فی البدیہ'' مرشیہ کہتے چلے جارہ مصے اور مرشیے بھی ایسے ایسے حسین نے کے کہ کالی اکبڑ کی لاش پر پہنچے تو کہا جوان کے مرنے کے بعد بوڑھے باپ کی زندگی پرخاک ہے تم گئے تو میری آئکھ کا نور لے گئے ۔ابیاعظیم مرشید حسین نے پڑھا کہ دنیا کے بوڑھوں کوٹریادیا۔ایس جوان موت کا تئات میں نہیں ہوئی تھی نہ ایما مرشہ کہا گیا جب بھائی کی لاش پر پہنچے تو کہا عبالؓ کمرٹوٹ گئی اور مرشیے کا پہلاشعر کہااے عباسؓ تمہارے خوف ہے جوآ تکھیں جا گا کرتی تھیں اب سوجا ئیں گی تمہاری ہمت ہتمہاری شجاعت کی وجہ ہے جولوگ جا گا کرتے تھے گھبرایا کرتے تھے کہ عہاںؓ نہ آ جا کیں اب اطمینان سے وہ سو جا کیں گے اورعبال ہم تو سوتے تھے آرام ہے کہ عبال موجود ہیں اب ہم جا گیں گے کہ عباس منهيں اب زينب جا گيں گی اورزين العابدين جا گے گا كداب تو عباس نہيں اب ہم لث جائیں گے کیا مرشہ کہا عربی میں حسین نے عباس کی لاش پر پڑھا فرات کے کنارے مجلس ہوئی اصغر کوفن کیا تو حسین نے مرشیہ بڑھا۔ بتایاعز اداری کی تاریخ عاشور کے دن بنتی چلی گئی۔کون کہتا ہے شیعوں نے عزاداری شروع کی میرے حسین نے عزاداری کی خود تاریخ بنائی \_ یمی وجه ہے که جب ہم کر بلا جاتے ہیں تو اُن اُن مقامات پرجاتے ہیں خدام بتاتے جاتے ہیں یہوہ مقام ہے جہاں علی اکبڑ گرے تھے بدوہ مقام ہے جہال علی اصغر کے لیئے پانی مانگا بدوہ مقام ہے جہال لاشئة قاسم پامال ہوا۔ بیفرات کا کنارا ہے بیعبال کا ایک ہاتھ بیعبال کا دوسرا ہاتھ ہے جنہوں نے

زیارت کی ہے اُن کو بجھ میں آ رہا ہوگا اللہ سب کوزیارت کرائے جگہ جگہ جدھر جاؤ کر بلا

اقراعالم اور عزاداري حين المحالي المحالية میں مجلس حسین ؓ نے صحرائے کر بلا کو مجانس اورغم کا منبع بنادیا گلی گلی سے گذر جاؤتو آ تکھیں چھلک جائیں۔ایک سرز مین حسین کی مملکت ہوگئی اب وہاں کوئی حکومت نہیں كرسكتاتم اپنى بس سے يا كار ہے كر بلا ميں أترے۔ دُور ہے تم نے ويكھا حسينٌ كا یر چم لہرار ہا ہے وہ سنہرا گنبد چمک رہا ہے۔ دیکھایز پدملعون تو کہاں ہے تیری قبرکہاں ہے تیرانشانِ قبر بھی نہیں ہے، ہڑی مملکت تھی تیری کوئی تیرے جاہنے والے تیری قبرتو تلاش کردیں تو ہتو ، تو ہے تیری سات پشتوں کے او پراجداد کی قبروں کا پی پنہیں تو تو کیا ہے ۔۔۔۔۔۔اور حسین سے بنایا میری قبریہ ہے میرے بات کی قبر نجف اشرف میں میرے نانا کی قبرمدیند منورہ میں میری مال کی قبر جنت البقیع میں میرے بھائی کی قبر جنت البقیع میں میرے دادا ابوطالب کی قبر خانہ کعب میں میرے داداعبدالمطلب كي قبر حون مكه مين مير بي ......؟ وادا باشم كي قبرغزه ك قبرستان میں میرے.....؟ وادا کلاب کی قبر مکہ کے قبرستان میں اور ابراہیم کی قبرفلسطین میں قبریں دیکھو۔۔۔۔۔۔۔ایک حسین نے اپنی قبر کا نشان بنا کرسب کی قبریں زندہ کر دیں۔ كاش كے ميرے ياس وقت ہوتا موضوع ميں شاخيس نكلتي جيں بنا تا جا تاليكن وقت نہيں ہے اگر صرف اس پرشروع کروں کہ ہم پرالزام لگانے والوں قبریری .....قبریری ..... قبريرس ارے بم نے قبر و محفوظ اس ليئے رکھا كدا گر حسين كى قبر ہے تو ہر نبى كى قبر ہے اگر حسین کی قبرمٹ جاتی تو کسی کی نہ ہوتی ۔ ارے سنو ..... سنو ..... جب دنیانے ویکھا کہ لاکھوں انسان ہاتھ کٹا کر کر بلا زیارت کے لئے جاتے تھے، پیر کائے جاتے تھے گر زائر جاتے تھے، ونیا عاجز آگئی ریکیسی زیارت ہے کہ چھوڑتے ہی نہیں یابندیاں سرحدیں بندیبیہ لیاجائے ٹیکس لیا جائے لیکن نہیں چھوڑیں گے دنیا پریشان ہوگئی۔قبرِ

حسین بربل چلایا، زائروں کو روکا گیا، قبر کو مثانے کی کوشش کی گئی لیکن مثا کے

دکھا وُزائرُ وں کوروک کے دکھا وُ روضہ حسینؑ کے پروانوں نے روضہ نہیں چھوڑا نہ قبر مٹے گی نہ زائروں کا آنا رُ کے گا تو پینہ چلا کہ قبر میں کوئی طاقت ہے۔....قبر میں کوئی طاقت ہے جب حسین کی قبررہ گئ تواب کسی کی ہمت نہ ہوئی کی علی کی قبر مٹاسکتار سول کی قبرمٹا سکتا۔ایک نواسے نے گنبدخصرا کو بچالیا۔نواسہ ہوتو ایبا وارث ہوتو ایبا۔اگر مٹ جاتی نبی کی قبرتو شرم ہے مسلمان ڈوب مرتے کہ نواسے کی بیشان اور نانا کی بیہ شان اور نانا کی بیشان کیا کہا میں نے کیے من رہے ہیں آی آج تقریر کا موضوع ہی یہ ہے کہ حسین نے مرکز بنادیا کر بلاکو جا داورروؤ ..... جا داورروؤ ..... مرکز بنا ہوا ہے کیا ملتا ہے جہیں کیا پیت کیا ملتا ہے۔ باتیں ہوتی میں حسین کی ماں احسین باتیں کرتے ہیں حسین جلوه دکھاتے ہیں سب کوتم میرے عزادار ہوزندگی میں ایک بارایے عزادار کے خواب میں آتے ہیں تم جھے سے محبت كرتے ہولوميرا چرہ ديكھولوميرى زيارت كرومرت وقت بھى آتے ہيں لوميرى زيارت كروتم بم سے بياركرتے تھاب چېره بھی د کیملو۔عزادار کابرامرتبہ ہے،حسینؑ کےرونے والوں کابلند رُتیہ ہے،اور برا مرتبہ ہے عزاداری کا، عاشور کو واقعہ کر بلا ہو گیا۔ پہلی مجلس جناب سیّد سجادً نے جلتی ریت پر کی ۔ دوسری مجلس زینب نے بھائی کی لاش پر پہنچ کر کی اب جوعز اداری شروع موئی بعد کربلا ۔ دیکھیئے میں منزل پر کیے پہنچا آپ غور کرد ہے ہیں عزاداری قبل از واقعه كربلاسناچكاساته مين آخ كى تقريرتا كه تمجه مين موضوع آجائے \_ إدهر عصر كاوقت آیا اب جوعز اداری شروع ہوئی وہ یہ ہے جوہم کررہے ہیں۔اُس کی بنیا د زینٹ نے ركى - كىيےركى -كس جملے سے ركى .....ايك بار بھائى كى لاش ير پنچيں - بھائى كى لاش یر پہنچیں لیکن لاشے کو دیکھااور بڑی فخرے دیکھا بہت فخر ہے دیکھااوراُس کے بعد پہلی نظر بھتیج کی طرف گئی۔ بھائی کالاشہ بھول گئیں چہرے پرنظر گئی دارث توبیہ بنام تو

بیزنده رکھےگا۔عز ادارتو بیہ بے گاعز اداری کی بنیاد تو بیر کھےگا۔اس لیئے زینٹ کی نظر میں ہے عزادار کا تحفظ ۔خدا کے لیئے سمجھوا ہے فضائل من رہے ہو بھائی ..... دیکھو یروفیسرصفدرکو کیے جھوم رہے ہیں۔ دیکھئے سامع جب پڑھا لکھا ہوتا ہے تو نکات کو سمحتا ے، آغا صاحب کو دیکھیئے ایک ایک لفظ برجھوم رہے ہیں۔ آج کا ہرلفظ ایسا ہے کہ سرشار ہولوجھوم جھوم کے تقریر شنو .....زینب نے عزاداروں کی حفاظت کی ہے ہم زینٹ کی حفاظت میں ہیں۔اےعزاداروں کے دشمنوں سنوازینٹ کی جادر مارے سروں کابادبان ہے بیمٹ نہیں سکتی بی تی نے سابد کیا ہوا ہے۔اللہ عز اواروں کو یونہی سلامت رکھاور قیامت تک بدعز اداری بونمی ہوتی رہے، زینب نے سید سجاد کا چرہ و یکھا اور تحفظ بتایا عز اوار کا۔ کہا سید سجاد چیرہ کیوں زرد ہے، پھوپھی لشکر یزید اینے مُر دوں کو دفن کر چکا نبی کا نواسہ بے شل وکفن بڑا ہے اسے دیکھ کرمیرا کیا عالم ہوگا۔ فاتح خیبر کی بٹی نے جملے کے کہا سنواسیّہ ہجاڈ جا درچھنی ہے بال کھلے ہیں۔ بھرا گھر لٹ چکا،ابھی لاشے سامنے بڑے ہیں بکھرے ہوئے۔اور یہ ہمت.....سوائے فاتح خیبری بی کے اور کون اس طرح عز اداری کا تحفظ کرسکتا تھا۔ کدایے ناتے سے آواز دی کہا بیٹا سنو!میری مال فاطمة مجھ سے بچین میں باتیں کرتی تھیں میں عزاداری کی تاریخ سنار ہا ہوں مصائب نہیں بڑھ رہا ہوں۔ زینٹ نے کہا میری ماں بجین میں مجھ سے باتیں کرتی تھیں اور جب واقعہ کر بلاسنا چکتی تھیں مجھے تو میں اپنی مال سے بجین میں یوچھتی تھی۔ ماں جب سب لوگ مارے جائیں گے ہم لوگ گرفتار ہو کر چلے جائیں گے بھائی کی قبر کون بنائے گا۔ کیا تحفظ ہوا ہے عز اداری کا ہر جزیات پرنظر تھی۔ان کو کتے ہیں روحانی شخصیتیں عظیم کہ ہر چیز برنظر ہو۔ زینٹ کی نظرتھی مال سے یو چھالیا کہ دفنائے گا کون میرے بھائی کو۔ کہاسید سجاد میری ماں نے عجیب بات کہی مری امتاں نے کہا تھازینٹ گھبران نہیں تم سب گرفقار ہوکر شام چلے جاؤ گےلیکن ایک قوم آئے گی حسین کا روضہ بنائے گی اُس رو ضے پر پرچم لہرا کیں گے اور قیامت تک میرے بیٹے حسینؑ کے روضے کو کوئی گرانہ سکے گا۔اے سیّد سجادٌ یہاں عمارتیں بنیں گی عباسٌ کا روضہ بے گامسین کاروضہ بے گا۔اے زینب تتم نے مبارک زبان سے کہا ہے،روضہ اب تك بناموا بي يم معلوم بتمهين نيا لك رباب بيسب يحهد اليكن كسى في اس موضوع بریرها ہی نہیں تو میں کیا کروں ،موضوع تو نیا ہوتا ہے، زینب نے کہا روضے بنیں گے، مینار بلند ہول گے، گنبدآ فاب کی طرح چمکیں گے حسینیے کا پرچم لبرائے گا۔اے سید سجاد یہ فرات آج لشکر بزید کی ہے،لیکن قیامت تک عباس کے قدموں میں بہے گی، فاتح فرات پر چم لگا کرسر ہانے سوئے گا۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا فاتح جوقیامت تک کے لیئے کر بلا بر قبضہ کر لے اور یوں کیے کہ یہاں حکومت صدام کی نہیں یہال صدام کی حکومت نہیں۔اس سرزمین پر حسین حکومت کرتے ہیں اور عباس وزیر اعظم ہیں۔ زینت کہ کرچلیں اور کو فے میں آئیں مجلس ہوئی ۔ کہا ہے شرموں تم مسلمان ہو حسین کوتم نے قتل کر دیا تمہارے آنسو مگر مچھ کے آنسو ہیں ۔زینٹ نے الگ کیا خطابت ہے کہ سیج آنسوکہاں ہیں ار سے مجھو سمجھو ۔۔۔۔ زینٹ نے کہا۔ کیا الگ کیا۔کہا کوفیوتم بھی رور ہے ہو، میں بھی رور ہی ہوں ۔جو میں رور ہی ہوں وہ غم رے گاکوفیوتمباراغمنہیں رے گااور جملہ سناا قبال نے کہا:

بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی

ہم عزاداروں نے نہانداز بدلے ہیں اور نہ بدلیں گے کل بھی رور ہے تھے آج بھی روکیں گے ہم نہ کوفی ہیں نہ شامی ہیں زینبؓ نے الزام ہٹاویا ہمارے سرے الزام ہٹاویا۔ کونے کے بازارے مجلس پڑھ کرآگے بڑھیں؟ درپر اہب ہیں پہنچیں وہاں بھی اقلاً عالم اور عزاداري حين المحافظ المام المرعزاداري حين المحافظ المام المرعزاداري حين المحافظ المام ا مجلس بڑھی مجلسیں ہوتی چلیں قصر بزید پہنچ کرمجلس کی در باریزید میں مجلس کی قید خانے میں مجلس کی قیدخانے سے رہائی ملی تو مجلس کی اور اب جو مجلس کی زینٹے نے بتایا مجلس بھی ہوگی زیارتیں بھی لکلیں گی مجلس بھی ہوگی زیارتیں بھی لکلیں گی، بیمیوں کو قطار ہے بھھا ديا أم ليلي تم على اكبركاسر لے كربيٹھو، أمّ فرواتم قاسم كاسر لے كربيٹھو، أمّ كلثومتم عباسٌ كاسر لے كر بيٹھو، جب ميں ماتم كروں توايك ايك سرلانا ، ايك ايك بي بي سرلائي ، شام كى عورتيں جمع ہيں سب كے سامنے سرالا لاكرر كھے گئے كھراصغر كا جھولا آيا ، كھرعماس كا خون بھراعكم آيا، زينبٌ نے زيارتيں نكلواكر بتايا كەنە بدعت ہيں نەحرام يەكپڑے كے علَم ند كھنؤ ميں ہے ندلا ہور ميں نہ كرا جي ميں بيتا بوت بي تعزيے سب زينب نے عطا کیا۔ بی کی نواس نے بی کی نواس جو کہددے وہ حق ہے ہم وہی کریں گےاور جواُس کو حرام کے وہ اینے شجرے کی تفصیل معلوم کرے، زینٹ کی سنت کو جو برا کیے اُس ہے بُرا کون ہےجہنم میں ٹھکا ناہے اُس کا جوزینٹ کی سنت کو برا کیے وہ مسلمان نہیں ہے وہ كافرمو چكا، زينب نے عزاداري كي شام كے مكان ميں سات دن ماتم كياريزيد كا قصر ماتم سے ملنے لگا۔ کچھ مجھے بھی ، یہ زینب نے ماتم سے شام کے دارالحکومت کو کیوں ہلایا۔ نینٹ نے بتایا کہ اگر ظالم کو ہلانا ہے تو اتناماتم کروا تناماتم کرو کہ لوگ تھبرا جا کیں بناہ مانگیں کرفیونگا دو کرفیونگا دویہ ماتم کی صدائیں ہیں جس نے دہلایا ہوا ہے زمانے کو نینٹ نے ہمیں بتایا کہ ماتم سے ڈرے گی دنیا ہم کسی کو مارتے نہیں کیکن ہم اپنے کوزخی كرتے ہيں كھى يوچھا كەسىندكيول پيلتے ہيں۔ كيوں پيلتے ہيں كيوں اپنے سينے كوزخي كرتے ہيں - كاش بھى ہمدردى كركے قريب آكر يو چھ ليا ہوتا ، چاليس سال سيد سجارة روئے مدینے میں مجلس ہوئی ۔اعلان کر دیا سیّد ہجاد نے کہ کسی کے گھر شادی میں نہیں جائیں گے۔بعد کر بلائی ہاشم نے اعلان کردیا شادیوں میں نہیں جائیں گے تو اہل

ا تواعاكم اورعزاداري سين المحالي ١٢٩ مدینہ نے کہا کہ پھرآئیں گے کہتے ہمارے گھر۔کہامجلس کروتو آئیں گے مجلس کروتو آئیں گے جالیس سال مجلسیں کروائیں مجلس میں شریک ہوے کالے کپڑے پہنے روتے رہےاتنے ظالم و جاہر بنی اُمتیہ لیکن قبل نہ کر سکے جب ارادہ کیا تو وزراء نے کہا كيول مايك غريب ہےكا لے كيڑے يہنے ہےروتار ہتا ہے ندأس كے پاس اسلحدند اُس کے پاس نشکر کِل اُن کے پاس لشکرنہیں تھا۔آج سیّد سجاؤ کے پاس روئے زمین بریندرہ کروڑ کالشکر ہے لیکن بیلشکرعزاداری کرتا ہے جوستید سجاؤ کررہے تھے۔تاریخ عزاداری آگے برهی ..... یانچویں امام حضرت محمد باقر کا دور آیا بی اُمنیہ نے یانبدی نگادی کہ کوئی حسین کونیس روئے گا کوئی شاعر مرشیہ نہ لکھے کہیں مجلس نہ ہو کہیں ہے یا حسینؑ کی صدانہ آئے ۔ایسے میں عرب کامشہور شاعر کمیت جو بی اُمتِه کامشہور شاعرتھا اُس نے حکومت ہے استعفیٰ دے دیا اور کہا ہم کو کون رو کے گا، ہم حسین کا مرثیہ کہیں گے بنی اُمیہ کا ظالم خلیفہ ہشام اگر قتل کرنا جاہتا ہے تو قتل کردے میں تو شاہراہ پرمرشد روص کاشام سے جلا کمیت مرشد روستا جلامدینے آیا ایک ایک گلی میں صبح سے شام ہوگئ ایک ایک گل میں جاکر بلند آواز سے مرشد براھا جیسے ہی مرشد پڑھتے پڑھتے محلّہ بنی ہاشم میں آیا کیا خوف کا عالم تھا سرکٹ رہے تھے ہاتھ کٹ رہے تھے اُس کے باوجود گھروں کے دردازے کھل گئے کیکن گھروں سے چھوٹے چھوٹے يح نكلے دس دس برس كے يائح يائح برس كے سات سات برس كے يج باہرآ گئے اور رائے پر مجمع ہو گیا۔ جدھر جدھر شاعر مرشیہ پڑھتا ہوا چلانیج کہتے چلے یا حسین ،یا حسين ، ياحسين ، ياحسين ، مدين كى كليول مين بجول في ماتم كيا اور حاكم ك شاعرف مرشیہ پڑھاشام ہوگئ تب کمیت کہنے لگا بچوں اب ہم جائیں دیکھا آپ نے حکومت کے اعلان کے باوجود، پابندیوں کے باوجود کمیت نے مرشیر پڑھااور بچوں نے جلوس

نکالا۔ کمیت نے کہاشنراد و ہم جا کیں، بچوں نے شاعر کا دامن پکڑلیا،تو ہمارے جد حسینؑ کامدَ اح ہے، ذاکر ہے ،ہم تجھے جانے نہیں دیں گے ،دامن کھنچتے ہوئے حضرت امام محمد با قرعلیہ انسلام کے پاس لائے امام اٹھ کر کھڑے ہو گئے ، کمیت کو گلے نگایا، بچوں نے کہا آ قا آپ نے اس کا مرشیہ سنا،امام نے کہاہاں بچوہم گھریر بیٹھے روتے رہے، بیمرشیہ پڑھتار ہاہم نے سنا، گمیت نے مودّت کا ثبوت دیا، تو بچے لیٹ گئے اہام سے یانچویں اہام کے قدمول سے لیٹ کے پیار کر کے کہا مولاً پر ہمارے حسینؓ کامدّاح ہےاُس کو کچھ دیجئے ،اس کو کچھ عطا کیجئے ،امام نے کہا ہم عطا کریں گ، جاؤ بچو ایک جاور لاؤ، بچے گھر میں گئے جاور لائے ،امام نے کہا اس جاور کے کونول کو پکڑلو ، بچوں نے چاور کے کونے پکڑ لیئے ،امام نے کہا یہ چاور ای طرح پکڑے پکڑے گھر میں جاؤ چاور کے کونے پکڑے ہوئے بیچے گھر میں گئے اور جاکر سیّدانیوں سے کہاشنرادیو!تم نے مرثیہ سنا اُنہوں نے کہاہاں سنا سیّدزادوں نے کہا یہ حادراً ئی ہے ہم مدّاح کو بچھ دنیا جا ہے ہیں، جا در بھر گئی بچوں نے جا در لیدٹی امام کولا کر دی،امام نے اُس کی مُحْری بنائی، کہا مُمیت یہ تیرا نذارنہ ہے۔سنو کے تو ابھی منھ پیٹو کے حالانکہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں ایک بار کمیت نے اُس کھری کو کھولا۔اب جو ویکھاکسی شنرادی کا گلو بندتھا کسی کے کڑے تھے کسی کے نبندے تھے کسی کی یازیب تھی،ارے حسینؑ کے مرشحے پرسیّدانیاں اپنا زیور فدا کردیتی ہیں۔سیّدانیوں نے گھر کے زیور دے دیئے کہ جو حسین کا مرشہ پڑھے جبکہ ملوار سر پرلنگی ہو، کیا کہنا کیسے عز اداری بڑھ رہی ہے، د کھ رہے ہوعز اداری کاسفر، ابھی تو مدینے ہے چلی ہے آخری وقت ہےامام محمد با قرعلیہ السّلام کا اور امام جعفرصا دق علیہ السّلام سامنے کھڑے تھے۔ بيثيے كوبكا كرآ خرى وصيت كى كہا كوئى وصيت نہيں كرتاسب راز امامت تم جانتے ہوليكن

اقلاعالم اورعزاداري حسين المحالي المالي المالي جعفرصادتؓ ہرسال ہم جسب حج کے لیئے جاتے تھےتو حبش سے،اقوام عالم جبش سے افریقہ سے سوڈ پڑھ سو (۱۵۰) حبثی آتے تھے اور مِنی پر جہاں اسلعیل کی قربانی ہوئی تھی میرے سامنے کھڑے ہو کر بعد جج بقرعید کے دن وہ افریقین ماتم کرتے تھے۔منی يركبتر تت ياحسينّ ، ياحسينّ ، ياحسينّ ، بيناجعفرصا دقّ بهم أن كووظيفه ديت تته بهم أن کورقم دیتے تھےادررقم وے کر ماتم کرواتے تھے۔ رقم دے کر ماتم کرواناحرام نہیں جائز ہے تکم نی ہے، وہ دولت اچھی ہے جوسین برلٹ جائے جملہ کہددوں عیش وعشرت یردولت خرج کرنا جائز نہیں ہے،حسینؑ کے لیئے رقم خرج کرنا تواب ہے۔امام محمد باقر نے اپنے بیٹے سے کہا جعفرصاد تؓ رقم نہ بند ہووظیفہ دیتے رہنا۔اگریہ الزام ہے کہ رقم لے کر ماتم کرتے ہیں تو خدارسول کی تتم ہاں رقم لے کرمجلس پڑھتے ہیں رقم لے کر ماتم کرتے ہیں۔ دولت تومسلمانوتمہارے ماس زیادہ ہے کسی اور کے لیئے دولت دے کر یڑھواؤ..... جملہ دوں قیتی ..... و نیاسمجھ گئی کہ ذکر میں جان نہیں کروڑوں رویے دے کر بھی نہ ماتم ہوسکتا ہےنہ کسی کا ذکر ہوسکتا ہے آخر میں وہ سارا مال اس پرصرف ہونے لگا كه حسين كى عزادارى ركوادو \_ د كيميئه بيه جوصاحب سريريني باند سے بيٹے ہيں اور نعرہ لگاتے ہیں، پیزخی ہیں، پیلیل ہیں ،یہ بیار ہیں اُس کے باجودآ پ نے ان کی ہمت دیکھی اللّٰداُن کی ساری دعاؤں کو تبول کرے رہے بہت بہاور آ دمی ہیں، بہت بہاور آ دمی حملہ ہوا تھاان بر گو نیاں گئی تھیں اس کے باجو دمجلس میں بیٹھے ہیں اور مسلسل روزنعرے لگوار ہے ہیں،ابیاہوتا ہے مینی ،زندہ ہےاورزندہ رہے گا صلوٰ قریز ھیئے گا،امام نے فر مایا ماتم ہو، ماتم ہو۔ار <sub>س</sub>ے حسینیت پرسے ہمارے در ہم ودینارصد تے ونیا کی دولت اورسلطنت ملے تو حسین پر سے لٹاویں ۔ابھی تم نے سینی ماتم داروں کے حالات سنے نہیں ابھی تو میں موضوع تک نہیں پہنچا۔امام صادق کا دورآ گیا۔منصور دوانقی کا دور

ا توا عالم اورعزاداري حسين المحالي المحالي المحالية آ گیا، ۱۳۶۱ جری سمجھ میں آرہی ہے۔ چھٹے امام کا دور آ گیا۔عز اداری حسین کی آ گے بڑھی امام جعفرصادقؓ نے اعلان کیا جومر ہے کہہ کر ہرسال لائے گا ہم اُسے وظیفے دیں گے۔ساٹھ ساٹھ ہزار درہم ودینارامام نے مرشہ پڑھنے والے کودے دیئے اور صرف یمی نہیں آپی عبا بھی عطا کردی اپنا عمامہ بھی دے دیااور صرف یہی نہیں اسٹیٹس (Status) مرتبہ بڑھایا ڈاکر کا کہا ہم نیچے بیٹھیں گےتم منبر پر آخری زینے پر بیٹھو(Stauts) بڑھتا ہے جب ہی تو چودہ سو برس ہو گئے ذکر حسینً کر نانہیں چھوڑا۔ ورنہ پیسے کمانے کی اور بھی راہیں ہیں۔لیکن بیدر چھوڑ کر کہاں جا کیں یہاں ہے بھی ماتا ہے وہال سے بھی ملتا ہے۔ابیا دَر بی نہ طاہمیں تو ہم جائیں کہاں ،امام جعفرصادقٌ کی خدمت میں شاعرآ یا اورامام نے کہا مرشیہ سناؤ، اُس نے مرشیہ سنایا اپنی عبا اُ تار کر دے دی۔امام صادقؑ نے گھر گھر جا کر کہا عزا کروعز ا کرو۔منصور دوانقی کا دور ، بی اُمنیہ اور بنی عباس نے لڑنا شروع کیا،عباسیوں نے بہانہ بنایا قتل حسین کا انقام لے رہے ہیں، عباسی حمینی بن گئے، پر چم کالا نکالا کالاعَلم اٹھانے لگ گئے ،حکومت لے کرجعفرصا د تؓ کو دیں گے، جب حکومت ل گئ تو قبضہ کر کے بیٹھ گئے ، بنی اُمید کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور سفّاح ۱۳۲۲ ہجری میں تخت وتاج پر تبضہ کر کے بیٹھ گیا، کچھ لوگ حمینی بن جاتے ہیں ارے عز اداری کی تاریخ کیا کیا بتائے گی۔جعفرصادق علیہ السّلام نے فرمایا ہم کومعلوم ہے کس کو حکومت ملنے وال ہے۔ ہم کونہیں پر واہے ہمیں نہیں پر واہے کیکن اُن حمینیوں کے ساتھ یہ سینی بھی لگ گئے امام نے کہا ان سے کیسے الگ کریں یہ بھی لانے کے

عادی ہوگئے ہیں ایک دن بلایا سب کو بلایا کہاروڈقل وغارت کرتے پھرتے ہوگواریں چلاتے ہو۔ کہا کیا کریں مولاحسین کا انتقام لےرہے ہیں جب تک ایک دوکوروڈقل نہ کرلیں چین نہیں پڑتا۔کہا ہم تمہیں چین اور سکون کا نسخہ بتادیں۔کہا بتا ہے مولا۔ کہا پہلے تلواریں پھینکو۔سب نے تلواری پھینک دیں۔امامؓ نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو سینے پرر کھلو، زبان سے یا حسین کہو، ماتم شروع ہوا،اب ہاتھ سینے پر پڑتا ہے دھمک دشمن کے کلیج میں ہوتی ہے۔ ذکر حسین سے دین باقی ہے۔قرآن کی تلاوت رہ گئ حسین کی وجہ ہے۔

متوکل کا دور ہے، امام حسین کا ایک محب جومبد میں بچوں کوقر آن پڑھا تا تھا،
اپنے عقید ہے کودل میں چھپائے ہوئے تھا، جو پچھ پڑھا تا بچے من کر گھر چلے جاتے
ہیں، ایک دن پڑھار ہاتھا بچوں کو کہ متوکل آگیا ظالم بادشاہ اُس نے آگر کہا ابن سکتیت
بیرے دونوں بچے پڑھائی میں کیسے ہیں۔ بھی بھی درس گا ہوں میں مسئلے اُٹھ جاتے
ہیں بھی بھی بچھ ہوہی جا تا ہے۔

اقراعالم اورعزاداري حسين المحالي المالي

نے اپنے حبثی غلاموں کو حکم دیا کہاا بن سِکتیت کو کیل دار جونوں سے کچل دو\_لٹا کرمسجد ك صحن مين أت قبل كرديا كيا ليكن هروار يريكارنا ياعلى ، ياعلى ، ياعلى ، متوكل مركيا قبر كا پیتنہیں ،ابنِ سِکیت زندہ ہے ۔شہید بناہوا زندہ ہے کہ حسینیت پر کیسے جان دی جاتی ہے جناب امام حسن عسکری علیہ انسلام کا دور آیا بیٹے کو دصیت کی ، اے میرے بیٹے مہدی تم غیبت میں جارہے ہوعز اداروں کا خیال رکھنا ایسا بیٹے نے باب سے وعدہ کیا اییا وعدہ کیا کہ امام مہدیؓ نے اپنے شیعوں کو جو خط لکھا اس خط میں لکھا''اے حمینی عزاداروں مہدی ایک مُلک میں نہیں رہتا ایک شہر میں نہیں رہتا تھی ہم مدینے میں ہیں، بھی ہم ملتے میں ہیں، بھی ہم نجف میں ہیں، بھی ہم کربلا میں ہیں، بھی ہم تمہارے پاس ہیں۔اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلائیں تمہارے پاس آرہی ہیں طوفان تمہاری طرف آرہے ہیں تو ہم طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں''۔ہاں مہریٌ آپ پر سلام کہ رات و دن پانچوں نماز دں کے بعد آپ مجلس حسین کرتے ہیں۔ آگر دیکھیئے جب آب آئیں گے تولا کھول جلوس علم کے آپ کے جیچے ہوں گے۔ آپ کے دادا حسین کے علم اٹھانے والے سلامت ہیں۔جب آپ کی آواز آئے گی یہ پرچم لے لے کر آپ کے چیھیے پہنچیں گے مہدی علیہ السّلام تک عزاداری آگئی۔مہدی علیہ السّلام غیبت میں ہطے گئے ۔ بادشاہوں کا دور آیا ترک وتا تار کا دور آیا \_مصرمیں فاظمین مصرکی حکومت آئی جب مصرمیں حکومت ہوگئی تو مسلمانوں کی سب ہے بری حکومت نے اعلان کیا خبر دار دی دن گوشت نه کھ خبر دارعا شور کو دو کانیں نے کھلیں خبروار دی دن کا لے کیڑے پہننا خبر دار بازاروں میں علم لے کر آ جانا۔ فاطمین مصر نے پہلی بارجلوس نکلوائے بازاروں میں عاشور کی صبح سے راس انحسین پر مجمع شروع ہوجا تا ہےاور پورامھرسوگوار ہوجاتا تھا بمھرکے مرکزی صدر چوراہے پر عاشور کے دن

یڑھوں انو کھی مجلس ہوئی سنو گے عجیب مجلس ہوئی اورایسی مجلس ہوئی کہ قیامت کا پھر ماتم

اقدائيالم اورعزاداري حسن المحالي المسام ہوا اور صرف ماتم ہوالوگول نے خنجر مار لیئے نیام سے تلواریں نکال کر اپنے سینوں پر مارلیں اینے پشت پر ماریں مجلس کامل حالانکہ ایک سیکنڈ کی مجلس ہوئی \_سنو گے وہ مجلس آ قائے میرزانے ایک بار چاروں طرف گردن پھرا کے دیکھا پورے شکر کو دیکھا ..... اور جب پورے نشکر کود کیھ چکے پھرنصیرالدین قاجار کی طرف مڑے اور کہانصیرالدین قا جارتو اور به تیرا بورانشکر عاشور کے دن کہاں تھا؟......بس بیہ جومجلس ہوئی تو لوگوں نے اینے سینوں پیٹھوں پر تخبر مار لیئے ۔تصور کرو کدایک آرمی (Army) فوج سے کہاجائے کہا گرتم عاشور کے دن ہوتے تو حسین قتل نہ ہوتے لوگوں نے خنجر مار لیئے بس قمعا وَل كاماتم شروع ہو گیا۔ زنجیر كاماتم ہواعز اداري آ گے بڑھي سندھ ميں آئي ہند میں آئی پھرکیا تھا دکن پینی،قطب شاہی بادشاہوں نے حیار جاند لگادیئے۔ پورے ملک میں اعلان ہواعز اداری ہوگی علم لہرائیں گے مجلس ہوگی پرچم بنے یکھے بنے پنجے ہے سوا دومہینے کی عز اداری باوشاہ خود قلی قطب شاہ سیاہ لباس پہن لیتا دکن پوراعز ادار بنا یا نچ ریاستیں حیدرآ با دد کن میں بچا پور، گوکننژ ہ، بیدر، برار،احمرنگرسب ماتم دارمغلوں نے دیکھا کہ بیتو عزادار ہیں جاند بی بیعزادارتھی دکن اور وہاں کے راہے مہاراہے محوالیارتک ہاتم داروں ،عز اداروں کاطویل سلسلہ تھا،مغلوں نے بھی ماتم شروع کیا تو شاہ جہاں نے کہامجلس ہوگی متاز کل گھر میں مجلس کرتی شاہ جہاں کی بیٹیاں حس آرا، جهال آرامرشه بردهواتی تھیں مجلس ہوتی مغل دربار میں مجلس ہوتی اورنگ زیب کی بیٹی زیب النستانے مجلسوں کی بنیادر کھی اس ملتان روڈ ،لا ہور میں تو مقبرہ ہے تا بھی جانا تو فاتحه يره لينا \_ زيب النساء نے مولاعلیٰ كے تصيد ہے اور امام حسينٌ كے مرجے فارى میں کیے اور جب تک زیب النتا مخفی اُس کا تخلص تھا زندہ رہی مجلسیں ہوتی رہیں۔ عزاداری کو اورنگ زیب نے روکا مگر جب بیٹی عزادار ہوتو کون حسین کی

القاعام اورعزاداري حسن المحالي ٢٣٧ عز اداری روک سکتا ہے پھرمغل با دشاہوں نے عز اداری نہیں چھوڑی ۔ بہا در شاہ ظَفَر آخری باوشاہ تھااب توالیں عزاواری ہوئی کہ باوشاہ نے دو بڑے سونے کے علم لگائے حضرت عباسٌ کی درگاہ میں اینے سفیر کو کلھنؤ بھیجااور جب آٹھ محرّم آتی تو بہا درشاہ ظَفَر عباس کائے بن جاتا اور جب عاشور کا دن آتا تو نقیر بن جاتا ۔ سبز کیٹر ہے پہن کرفقیر کی جھولی لاکا کرامام حسینؑ کے نام پر بھیک مانگتا بہادرشاہ ظفر قلعے میں بھک مانگتا فقیر بن كر \_اور پھر جب اود ھ كى حكومت قائم ہو كى تو شجاع الدوله، آصف الدوله ،نواب سعادت على خال ، غازى الدين حيدر بضيرالدين حيدر ،محمر على شاه ،امجد على شاه ، واجد على شاہ، بارہ بادشاہوں نے چارنبیس عزاداری میں ہزار جاند لگادیے۔سوا دو مینے کی عزاداری کردی، ہندوول نے ماتم کیا،عیسائیوں نے ماتم کیا،سنوں نے ماتم کیا، وہابیوں نے ماتم کیا، اہلحدیث نے ماتم کیا،ظلم کر کے نہیں اپنی پیندے پند کرو۔ اگریبال سے کچھ ملتا ہے تو آؤہند دبھی آئے عزاداری گنگا جنی ہوگئی ہرقوم ماتم کرنے گی اور جب انگریزوں نے حملہ کیا تو باوشاہ واجدعلی شاہ نے اپنا قیمتی تاج حضرت عباس کی درگاہ میں میر کہ کرر کھ دیا کہ حکومت آئے نے دی تھی آ ہے کی عزا داری کے لیئے حکمراں تھے، ہم اب جاتے ہیں بیتاج بھی آپ کا پیلوار بھی آپ کی ۔ سنا آپ نے دہ جملہ کہا تھا حسینؑ کے ماتم داروں کو بچھ ملتا ہے ذا کروں کو پچھ ملتا ہے ارے حسینؑ وہ ہیں کہ بادشاہ اینے تاج قربان کردیں اپنی تلواریں اس دربار میں چڑھا دیتے ہیں ادر جب حسین کے روضے پراو دھ کی شنرا دیاں پہنچی تھیں تو سارے جواہرات کے زیور اُ تارکر ضرت کی میں ڈال دیتیں ۔ نا درشاہ درانی اور دیگر جتنے بادشاہ ردضوں پر گئے اینے تاج روضوں پر چڑھا دیئے۔ جب آپ امام رضا علیہ السّلام کے روضے پر جا کیں تو

ضرت کے جاروں طرف دیواروں پر دیکھیں گے کہ جواہرات شوکیس میں لگے ہیں قیمتی

اقامًا ما ورعزاداري حين المحالي المحالي المحالية جوامرات ہیں کروڑوں رویے کے میہ بادشاہوں نے اپنے تاج چڑھائے تھے میہ ملاؤں نے اینے زیور پڑھائے ہیں یہ بارگاہیں ایس ہیں جہاں جواہرات کیا سونا کیا چاندی کیا یہاں دل چڑھتے ہیں۔ یہاں رؤحیں چڑھتی میں یہاں نفس چڑھتے ہیں یہاں سرنیزوں پر چڑھتے ہیں ۔اس سے بوی بارگاہ کون سی ہےجگہ جگہ ماتم .....انگریز آئے تو بڑے جیران ہوئے ہندوستان پرانگریز دن کاراج ہوگیا۔کہا یکون کی قوم ہے ہم سب سے جینے لیکن بیقوم کون می ہے دانشوروں نے کہا اسے نہ چھیڑنا یہ جو کررہے ہیں آنہیں کرنے دو کھاانگریزنے ڈائری میں ہم نے ساری قومیں دیکھیں ہندوستان میں کیکن ہم نے اس قوم سے بدھ کرشریف قوم نہیں دیکھی انگریز (Residence) حاکم نے بڑے بڑے وانثوروں نے لکھا جو تہذیب جو ضابطہ (Discipline)، جوادب، جوشعروشاعری اور جواخلا قیات اس قوم کے پاس میں کسی کے پاس نہیں اور بیقوم کی سے متاثر نہیں ہوتی بس این امام کوروتی ہے اور ہم نے طے کیا ہے ملکہ برطانیہ سے لے کرتمام ارا کین حکومت نے کہ بھی ان کے جلوسوں پر یابندی نہ لگے انگریز نے کتنے برس حکومت کی ہندوستان پر ذرا لاء بکس (Law Books) اور حکومت کی تاریخ اٹھا کر دیکھو۔انگریزوں نے بھی ہمارے کسی تعزیے پر یابندی لگائی کوئی علم رکا کہیں ہم ہے کہا گیانہیں جانے دیں گے ماتم نہیں کرنے دیں گے انگریز سمجھ گئے کہاں قوم کا مزاج کیا ہے رہ قوم صرف حسین ہے محبت کرتی ہے نہ کسی ہے جھگڑا کرتی ہے نہ کسی ہے تکراتی ہے لیکن کچھ لوگ اُٹھے اور انہوں نے کہا ہمیں آزادی حامیے ۔انگریزوں نے کہا لےلوآ زادی ۔آزادتو کردیالیکن کہتے گئے ہندو الگ ہوجائیں مسلمان الگ ہوجائیں اور پھرمُسلم لیگ بنی اور کانگریس بنی عجیب یات یہ ہے اُدھر کا تگریس بی اِدھرمسلم لیگ بی تم نے دیکھاعز اداری کا سفر کتنی جلدی میں نے طے کرلیا۔ارے بھائی آ دم ہے بات شروع ہوئی تقی مسلم لیگ تک آ گئی کا نگریس تک آگئی تقریر تو خاتمے بر پہنچ گئی موضوع تو میرا فتح ہو گیا ابھی یا کستان نہیں بنا۔ كانگريس كے ليڈر اٹھے ہندوستان آزاد جوابموتی لال نبرو جوابرالال نبروكرم چند گا ندھی آ زاد کرو ہندوستان کونکلوانگریزوں لیکن عجیب بات ہے گا ندھی اٹھے کہ آ زاد کرو تو پہلا پیغام افریقہ ہے آواز اٹھائی اے انگریز دن نکلوتو جب پہلانعرہ دیالشکرنہیں ہارے پاس اسلیے نہیں ہمارے پاس گاندھی نے کہاکل بہتر ساتھی جارے پاس ہیں۔ کیسے من رہے ہو کا نگریس کی آزادی کی تاریخ بتار ہاہوں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بتار ہاہوں یا کستان کی آ زادی کی تاریخ بتار ہاہوں اور حسینؑ کی عزاداری سار ہاہوں۔ اقوام عالم کی عزاداری حسین کاغم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، سیاست کیا چیز ہے، ملک کی حدود کیا ہیں ،سرحدیں کیا ہیں ، ہر جگہ حسینیت چھائی ہوئی ہے، گاندھی نے کہا بہتر ساتھی لے کر اُٹھا ہوں ادر انگریزوں کو تکال باہر کروں گا۔لوگوں نے گاندھی سے کہا بہتر ساتھیوں ہے کیسے آزاد کراؤ گے کہاتہ ہیں نہیں معلوم میں نے حسینؓ کی تاشی میں بہتر ساتھی نے ہیں۔اے کا ندھی کون می طافت تھی کہ پہلی آواز برتونے بہتر کی مبارک منتی ے اپنے ہندوستان کوآ زاد کرالیا اور جوا ہرالال نہرونے بھی یبی کہا کہ عزم حسین ہے ونیا تکراجائے لیکن نہیں تکراسکتی کیونکہ عزم حسین ہے کوئی نہیں فکراسکتا ہم عزم حسین لے کرا مٹھے ہیں جب کا تمریبی ہندویہ کیج حسین حسینؑ تومسلم لیگی کیا کرے۔ پھرمسلم لیگ کیا کرتی۔ قائداعظم کیا کرتے قائداعظم بمبئی سے چلے (موجودہ بمبئی) پھر راجہ صاحب محود آباد کے یاس بہنچ برکاش پنڈت نے کہاراجہ صاحب محود آبادے کہ آپ کانگرلیں میں مت جائے گا اگرآپ کوساتھ دینا ہے تو آپ کے گارجین (Guadain) قائداعظم محمعلی جناح ہیں۔آپ کومعلوم ہے قائداعظم محمعلی جناح راجہصا حب محمودآباد اقراعاكم اورعزاداري حسن المحافظ المعالم المرعزاداري حسن المحافظ المعالم المرعزاداري حسن المحافظ المعالم المعال کے ملازم تھے۔راجہصاحب محمود آبادی اسٹیٹ کے دکیل تھے تاریخ میں لکھاہے ہماری عزاداری کے سربراہ کے ہاں وکیل تھے لیکن را جہ صاحب قائد اعظم محموعلی جناح کو چیا كبت تصد جب بركاش بندت نے كها كه آب قائد اعظم محم على جناح كاساتهدد يجئ تو را جہ صاحب محمود آباد نے کہا جتنی دولت کمیئے مسلم لیگ پرلٹادیں ۔لاکھوں روپے مسكم ليگ كے يہلے اجلاس ميں لكھنؤ ميں خرج ہوے جس ميں تحريك ياكستان پيش كي گئی جولوگ مجمع میں بیٹھے تھے وہ سب حسینؑ کے عزادار تھے......ایسے نہ واہ کرو یا کتان بنے جارہا ہے بنیاد میں حسینیت ہے میں پڑھر ہاہوں ایسے سنو۔ایسے سنو..... قا كداعظم نے ويكھاسار يے ييني رجواڑوں نے كہارا جرپير يورابوجعفر نے كہا لے جاؤ ييير راجه كواره نے كہاراجه مفواره نے كہالے جاؤبييه حاضر بے بنائے ماكستان تو قا کداعظم نے کہاسگریٹ کیس کے برابر بے لیکن بن کے رہے گا۔ بن کے رہے گا یا کتان راجاؤں نے کہاہاں بناؤرقم ہم ویں گے لاؤ تاریخ میں اورکوئی تام حسینیوں کے علاوہ آج بھی ہمیں کا فرکہ رہے ہیں۔ ہوگئ تقریر موضوع آ کے بڑھے گا گیارہ محرّم ك بعد بهم تفتكو تفصيل ع عشرة ثاني مين كريس ع قائد اعظم في و يكهاسب حسين والے ہمارے باز ومضبوط کررہے ہیں خود قائد اعظم بھی تو مجلس کرتے تھے آٹھ محرّم کوآج ہی کے دن قائد اعظم تم برسلام کہ تم آٹھ محرم کوجلس کرتے تھے دیکھوآٹھ محرم کی تجلس میں تمہاراذ کر ہور ہاہے جسینی زندہ ہے۔ حسین ۔۔۔۔ بینی کی عزت ایسے بڑھاتے ہیں منبر کی بلند بول سے قائد اعظم کوسلام ہور ہا ہے اے بانی پاکستان بچاس سال یورے ہو گئے تیرے بنائے ہوئے یا کتان کولیکن تونے بنیاد میں حسینیت بھردی تھی۔ كانكريس نے كبا تفتكولندن ميں موكى پننج كئے كول ميز كانفرنس ميں .....كين جب

تاریخیں پڑھیں تو قائداعظم نے کہاہم آج نہیں جاسکتے کینسل (Cancel)

کروگول میز کانفرنس مشیروں نے کہا کیوں؟ کہا آج عاشور ہے۔ یا کستان بنے یا نہ ہے عاشور کو بات نہیں ہوگی اے مُلک کے سربراہوں کوئی کام نہ کرنا عاشور کو عاشور کے ون ونیا کا ہر کا محرام ہے نبی کے نواسے کی شہاوت ہے صرف ذکر حسین جائز ہے دنیا کا ہر کام ناجائز ہے۔امام صادقِ آ ل محمد نے فرمایا جوعاشور کے دن کوئی و نیاوی کام کرے تو أس كام ميں بركت نہيں ہوتى شخصيت كى زندگى ميں بھى بركت نہيں ہوتى اگر دنيا كا کوئی کام کرے۔قائداعظم کومعلوم تھا۔را جیصا حب محمود آبادے جب گفتگو ہوئی۔ را جه صاحب محمود آباد نے کہا یہ بتائے کہ جب مملکت یا کستان بن کر تیار ہوگی تو وہاں أسمملكت مين ابل بيت كاكيامقام موكا -كهاجمهوريت مين جهال كهين بهي كوني ابيا مسئلہ آئے گا کوئی مشکل ہوئی آئین بنانے میں تو وہاں ہم اقوال علی سے کام لیں گے ککھوقا کداعظم کے اقوال لکھنے والوں بیاقوال بھی تو نکھود بواروں پر۔ بیاقوال بھی ككهو-اورجب قائداعظم آكئ ياكتان بن كياك 190 ء زنده آبادياكتان بنا قائد اعظم ایئر پورٹ پر اُترے اپنی بہن فاطمہ جناح کے ساتھ کروڑوں لاکھوں لوگوں نے استقبال کیااوراُس استقبال کے بعد جب قائداعظم آئے تو پہلاخکم بید یا کہ نیج البلاغہ میں علی کا خطبہ جو مالک اشتر کے نام ہے اُس کو انگریزی میں ترجمہ کرکے آرمی (Army) میں بوادو، بولیس میں بوادو کر حکومت کیے کی جاتی ہے اور یہاں آنے کے بعد بھی قائد اعظم کی دونوں بہنیں شیریں جناح اور فاطمہ جناح نے جناح ہاؤس میں مجلسیں کیں ہے،191ء میں لوگ جھونپڑیاں تلاش کرر ہے تھے رہنے کو مکان نہیں تھا میں عزاداری کی تاریخ سار باہوں یا کستان کی تاریخ نہیں بچاس سال یا کستان کو ہوئے ہیں اگر ہم سناتے پاکستان کی پچاس سالمتاریخ کی اور ہوتی ،ہم آ دم ہے ملے چىمى ياكستان آكيا دعادوسين كىعزادارى كوكدذكرياكستان سين كى وجد منبرير آ گیا۔ ٤٩٢٤ وگ جھونپر ایاں تلاش کررہے تھے۔مکان تلاش کررہے تھے،نوکریاں تلاش کررہے تھے۔رہنے کو جگہ نہیں تھی اور حسین کے عز اوار گلیوں گلیوں پوچھتے پھررہے تھے مجلس کہاں ہور ہی ہے۔کیاس رہے ہو:-

#### اللہ رے غریب الوطنی کا عالم ہم پوچھتے پھرتے ہیں کہاں مجلس ہے

سے اور میں کٹ کے آئے، لٹ کر آئے، گھر لٹادیا، پنجاب میں مارکاٹ ہندوستان میں مارکاٹ ، پنجاب میں سکھوں نے مسلمانوں کو مارا، ہندوستان میں ہندووک نے مسلمانوں کو مارا، ہما جر کیسے لوٹے گئے، لیکن اس مملکت پرسے جانیں نار کرکے آئے تو اپنا نم بھول گئے، لیکار کے محرّم میں کہا بمجلس کہاں ہے، تو پہلے شاع پاکستان کے کراچی کے پہلے ایڈ منسٹریٹر (Administrator) سید ہاشم رضا تھاور اُن کے بڑے ہمائی جو پاکستان پولیس کے پہلے آئی جی (1.G) سے کاظم رضا اُن کے بھائی سید آل رضا جو مرشیہ نگار شاعر سے اور پاکستان کے پہلے ایڈ وکیٹ سے اُنہوں نے بھائی سید آل رضا جو مرشیہ نگار شاعر سے اور پاکستان کے پہلے ایڈ وکیٹ سے اُنہوں نے پہلی کہاں ہوئی پہلامر شیہ پڑھا سینہ ایس کامحرّم پہلی جو اس بنالیس کامحرّم کہا بھی سے کوئی تہوار نہیں ہوتا تھا بسنت نہیں لا ہور سے کراچی تک ہوا۔ تب جھنڈ نے نہیں نگلے سے کوئی تہوار نہیں ہوتا تھا بسنت نہیں ہواتھا جب پاکستان بناتو یہاں عزاداری بھی آئی سال ہوئی اور پہلاجلوں بھی اس

بس اب سن لو وقت نہیں ہے۔ سن لو! پہلا جلوس اُسی سال نکلامحرّم میں اور جہاں آج قائداعظم محمّع کی جناح کا مزار ہے وہیں سے چلانمائش سے جلوس کھارا در کے امام باڑے میں گیا۔ کھارا در کا امام باڑ وسینآلیس میں نہیں بنا۔ ڈھائی سوسال پر انا امام باڑ ہ ہے۔ اورا یک بُلی بہتی ہوئی آئی تھی سمندر میں رات کوایک بوڑ ھے فقیر نے خواب دیکھا

کہ ایک مبنی بہتی ہوئی آئے گی اُسے روک لینا ،وہ عباسٌ کاعلم ہے ہم نے بھیجا ہے کہیں رُور ہے آیا ہے اُسے لگادیا اُس نے وہ َ بنی کھارادر میں لگادی ۔سب سے اونجاعکم سندھ کا سب سے اونچاعکم یا کستان کاسب سے پرانا امام باڑہ کھارادر کاامام باڑہ ہے۔اور وہاں وہ علم لگاہے آج بھی علم لگاہے۔اور لا ہور میں چودہ سو برس پہلے یاک بیبوں نے اپنی سیرت سے آگر اُس زمین کو یاک کیا بی بی یا کدامن نے لاہور کے دامن کو پاک بنادیا اور خبر دے دی اُس پاک دامن برعز اداری ہوگی تو بہال مائی ملنگی آ گئیں اور گاہے شاہ آ گئے اُدھر مائی ملنگی نے اسکیل تعزیہ رکھا اُدھر گاہے شاہ نے اسکیے تعزبیدرکھا اور ایک چوک پراُدھرہے مائی ملنگی تعزیہ لے کرآئمیں اُدھرہے گامے شاہ عاشور کے دن یاحسین کرتا آتا ، دونوں تعزیع لی کرساتھ چلتے کہاں تھیں اُس وقت یا بندیاں لا ہور میں، اُس دفت گامے شاہ پر کوئی یا بندی لگانے والانہیں تھا۔جب عزاداری شروع ہوئی تو صرف ماتم دار تھے کوئی لاہور والے سنے نہیں بیٹھے ہیں ہے <u>ے 199</u>ء ہے، اربے جا ؤ بوچھ لوموچی دروازے کے امام باڑے سے بیر پورالا ہورنواب قزلباش کا تھا۔ اور بیساری زمین ذوالجناح کے نام کی تھی۔ بدشگونیاں ہوجاتی ہیں۔ ذ والجناح کی کچھز مین کسی نے چھین لی۔لوگوں نے کہددیا تھا کہ وہ بچے گانہیں دُلدل کا حق بھی چھین نے تو برکت نہیں یا تا۔ برکت نہیں یا تا۔ ذوالجناح کاشہر ہے کل رات کونٹار حویلی ہے ذوالبخاح نکلے گااور کیا برکتیں ہیں اُس کے قدموں میں۔ کیا برکتیں ہیں اُس ذوالبیناح کے قدم میں کہ صدیوں سے اس طرح بید ذوالبحناح نکل رہا ہے کتنے لوگوں کے گھر آباد کیئے نواب قزلباش نے یہ پورا لاہور اُن کا تھا ساری زمینیں اُن کی تھیں ساری زمینیں مرا تب علی کی تھی صدر جہاں کی زمینیں تھیں یہی دو تین تو نواب تھے یہاں زمینیں دیدیں آؤر ہو یہاں توعز اداروں نے زمینیں دی ہیں بھائی

ے کہوں گا کہ آج کے دن کے لیئے آپ نے مانگاتھا کہ جب آ قاکی مدد کا دن آئے تو آ قابھائی کو جدا کروے جسین نے کہانہیں عباس ہم نے تو یہ جملہ اس لیے کہاتھا کہ جو بیٹھے ہیں یہاں اُن کے یقین کو بڑھادوں آ ؤعیاس تم کہاں جاتے ہوہم تم سے عُد انہیں ہو سکتے ہم ہم سے جدانہیں ہو سکتے۔ آج آخدمحرم ہے تابوت آئے گا۔ کس کا تا بوت آئے گاحسین کے بتیں برس کے بھائی عبّاس کا تا بوت ، زیارت آئے گی عباسٌ کی زیارت ہے،عباس کی بارگاہ میں بڑے احترام کی ضرورت ہوتی ہے ہاتھ باندھ کے ادب سے سر جھکا دو، میں نے ویکھا بھین سے کہ حضرت عباس کی درگاہ میں لکھنؤ میں ابھی جب موضوع آئے گاہیں سب بھی سناؤں گا۔ بڑے بڑے جن کے ناموں ہےلوگ کا نیتے تھے۔ جب حضرت عباسؑ کی درگاہ کے سامنے آتے تو آتکھیں بند کرکے دونوں ہاتھ جوڑ کے سر جھکا دیتے اور کہتے اے آ قا ہم اس قابل نہیں کہ آپ کی ڈیوڑھی کو پھلا نگ سکیں۔ہم آپ کی ڈیوڑھی کو یار کرکے آسکیں ہم دور سے آپ کو سلام کرتے ہیں۔ پچھ آ داب ہیں عباسؓ کی بارگاہ کے جب تابوت آئے توسلامی دینا ماتم کرنا، کیوں ..... ماتم کرو گے سب مل کرعباس کا جوانو! زور زور سے چلا کر کہنا۔ بات عباسٌ بائے عباسٌ ،ابیا ماتم کرنا کہ عباسٌ کی مال جناب اُمّ البنین وعائیں مانگیں تمہارے لیئے اچھا کیوں کرو گے زورز درے ماتم میرے بھائیو!میرے جوانو! کیوں کرو گے عباس کا آج ماتم زور زور ہے، اُس کا ماتم جس کے ہاتھ کٹ گئے، شانے ہے جس کے دونوں ہاٹھ کٹ گئے، جب ہاتھ اٹھا ڈگے نا تو عباسؓ کے ہاتھ یادآ کیں گے،عباسؑ کے دونوں ہاتھ یادآ کیں گے،آ مادہ رہورونے کے لیئے بحرّم کی آٹھ تاریخ ہے باا متبار فضائل ومصائب میجلس اس سلسلے کی اینے موضوع کے اعتبار سے آخری مجلس تقی کل تو مصائب کی مجلس ہے۔ آج تمہیں رونا ہے ایسانہ ہو کہ قاسمٌ کوتم اتنار دئے

کل پرسوں تم نے کتناعلی اصغر کا ماتم کیا اُس ہے ایک دن پہلے تم نے جوان علی اکبڑ کا ماتم کیا تھا، اُس سے پہلےتم نے عون ومحدٌ کا ماتم کیا۔اب بیحسین کےسپہ سالار کا ماتم ہے کی نہ ہو۔ہمت نہ ٹوئے میرے جوانوں تم میری ہمت بڑھاؤ میں تم سب کی ہمت برُ ها تا ہوں ہے اپنے میں طافت پیدا کروکہ ماتم کرنا ہے، جب تابوت آئے گا عباسٌ کا تمہیں مانم کرنا ہے، کیا کیا یا وکرنا ہے تمہارے ذہن میں کیا کیارہے یہ یا درہے کہ عباس بہت بہادر تھے تہبیں یہ یادر ہے کہ عباس کا قد بہت بلند تھا۔ جب گھوڑے پر بیٹھتے تو پیرزمین پر خط دیتے تھے،عباس جب کھڑے ہوتے تو عباس کی ہیب چھا جاتی ، و تمن عباس کے نام سے کا نیع تھے ، لوگ عباس کے نام سے تھر تھراتے تھے ، ایسا بھائی حسینؑ کاتھا۔اللہ اللہ سنا ہے تم نے ہم سے ہر سال پڑھتا ہوں پھرؤ ہراؤں تا کہ حافظ کوتازہ کردھین عباس ہے بجیس سال بڑے تھے بڑا بھائی بجیس سال بڑا تھا۔ مولاعلیٰ اُمّ البنین کو جب بیاہ کرلائے توایک سال کے بعد اُمّ البنین کو بیرچا ندسا بٹیااللہ نے عطا کیا۔ علی سجد میں بیٹھے تھے کہ ایک بار کنیزنے آ کر کہایاعلیّ بیٹا مبارک ہو۔عبا کو كاندھے پرسنجالتے ہوئے گھر میں آئے ججرہُ أمّ البنین میں آئے بیچے كو گود میں لیا پیار ہے دیکھالیکن بچے نے آٹکھیں نہیں کھولیں علی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا بِ اختیار علی نے کہا بچہ آئکھیں نہیں کھول امڑ ہا در مڑ کر کہا۔ کہاں ہے میر احسین بلاؤ، یمی شان ہے کیا کہنا خوب گریہ ہور ہا ہے، مجلس نورانی ہے بلاؤ میرے حسین کو بلاؤ تچیں سال کے جوان حسین آ گئے ۔جیسے ہی حسین آ ئے علی نے کہا حسین ذرا ہاتھوں کو پھیلاؤ۔ حسین نے ہاتھ پھیلائے علی نے حسین کے ہاتھوں پر بیچے کور کھ دیا۔ جیسے ہی حسین نے ہاتھوں یہ بچے کولیا پیار ہے نظر ڈالی ادھر گھبرا کر بچے نے آنکھیں کھول دیں اور حسین کے چہرے کو دیکھا آنکھ ہے آنکھ کمی إدھر بھی پیارتھا اُدھر بھی پیارتھا تو بے

اختیار علیؓ نے کہا بھائی کا کبچھ نام رکھا تو حسینؓ کے منھ سے نکلا بابا بیتو بھرا ہوا شیر ہے۔ یہ تو بھرا ہواشرہے بیتو عباس معلوم ہوتا ہے۔ کہابس یمی نام رکھ دیا۔اب آج ہے ہم عباسؓ بکاریں گےان کو۔عباسؓ کے معنی ہیں''بھرا ہواشیر دلیر بہا درشی'' اُس دن کادن بچیس سال کے بھائی نے اپنی گود میں یالا بیار کرتے سینے پےسلاتے اور جب عباس سوجاتے پیار سے حسین کے سینے پر لیٹ کر حسین تھیک تھیک کرسلادیتے جب سوجاتے عباس تو چیکے سے سوتے میں عباس کی آستینیں چڑھاتے بازو چوہتے شاباش عباس کے ماتم داروں شاباش، جب مصیبت راتی ہے صحن میں بکار لینا عباس .... باب الحوائج مدد كروآج جس كورون بينه بو باب الحوائج بعاجت رونبيل موتى باب الحوائج بين سنو حار باب الحوائج بين يهل باب الحوائج جناب ملم، دوسرب عباسٌ، تيسر على اصغرَّاورا مام موىٰ كاظم عليه السّلام حيار بين باب الحواجُ آج أيك کا ماتم کررہے ہو،کون بیں عباسٌ دعا ما تکی اور وہ آئے، مددکو یکارا اور وہ آئے، باب الحوائج بیں عباس ،حسین بھی سوجاتے باز وچوم کے ،عباس سچھ بڑے ہوئے دوڈ ھائی برس کے ہوئے بھی بھی ماں کی گود میں چلے جاتے رات کوایک رات اُتم البنین کے یاس سوئے تھے کہ اُمّ البنینؑ کی آئکھ لگئی اب جواٹھیں تو رونے لگیں علیٰ آگئے کہا اُمّ البنين كيوں روتی ہوتو بار بارعباس كوا ٹھا كركہتی ہیں سوتے میں اے مير سے لال عباس یا ہے تو نہیں ہو پیاسے تو نہیں ہوء ہاٹ نے آئکھیں کھولیں کہانہیں امّال پیاسانہیں ہوں اور پھرسو گئے علیٰ ہاتھ پکڑ کرا لگ لائے کہا اُمّ البنینْ بتا وَ تو بیجے سے کیوں ایوچھتی ہو کہ پیا ہے تو نہیں ہووہ تو سور ہاہے کہا آ قاعجیب خواب دیکھاہے دل نہیں مانتا کہا اُمّ البنین کیا دیکھا، کہا آ قامیں نے دیکھا کہ ایک صحرا ہے ایک بڑا ساصحرا ہے اور چھوٹا سا میراعبات اُس صحرامیں دوڑر ہاہے اور اُس کے کاندھے پر درخت طو کیا ہے اور ایک

کاندھے پر چشمہ کو ثر ہے ایک طرف پانی ہے ایک طرف درخت ہے میرا عباس ُ ا کیلے جنگل میں پکار ہا ہے امتاں پیاسا ہوں ۔امتاں پیاسا ہوں ۔امتاں میں پیاسا ہوں یانی کے پاس ہے، پھر بھی بیاساہے، کہا أم البنین تم نے جوخواب میں دیکھاہے کسی کو بتانانہیں میدورخت طونی حسین کاعلم ہے میہ چشمہ کوٹر سکینٹر کی مشک ہے۔عباس پیاسا ہے''عباسؓ پیاسا ہے''میں دیکھ رہاہوں کس شان سے میرے جوان رورہے ہیں میں آ نسو دَل کی دھاریں دیکھ رہا ہوں میں نہریں دیکھ رہا ہوں اللہ تمہارے ان آتکھوں كے نوركوسلامت رکھے ایک ایک آنكھ د مكھے رہا ہوں میں بہتے ہوئے آنسو د مكھے رہا ہوں میں تمہاری آوازیں من رہاہوں میں تمہارا سریر ہاتھ مارنا دیکھ رہا ہوں میں تمہارا ماتم و مکھے رہا ہوں مولاعباسؓ آپ د مکھ رہے ہیں نہ بیآ ہے عزادار ہیں اے میرے چھوٹے حضرت اے اُم البنینؑ کے جاند بس ہوگئ مجلس آ قامعاف کرنا کہ اب ہمت نہیں رونے والے کل حسین کو بھی تو روئیں گے ناءاے عباس علمدار آپ کے بڑے بھائی کورونا ہے ابھی آپ کے بڑے بھائی کاکل ماتم کرنا ہے اور برسوں اے عباس و تمهاري بهن كي حا دركاماتم .....اس ليئة قاعباس معاف كرناحق ادانهين موامولا عباسٌ معاف کرنا ہوگئ مجلس چند لمحوں کی زحمت اور جب میں کہوں تولاشئہ عباسٌ لا نا تا كه ہم اور روئيں اور ماتم كريں ايك بارمورٌ خ نے لكھاا كبرٌ گئے تو خيمے كاير دہ گرا اور اٹھا قاسمؓ گئے تو مال نے رخصت کیا عون دمجھ کوزینٹ نے رخصت کیالیکن مورّ خ کہتا ہے جیے ہی عبال فرات پر جانے کے لیے علم لے کر گھوڑے پر بیٹھے مورّخ کہتا ہے کہ حسینؓ کے ہر خیمے کابروہ اٹھ گیا بروے اٹھ گئے۔ پردے اٹھ گئے بیبیاں خیمے ہے باہر المحمُّين عباسٌ كوهيرليا كهاعباسٌ نه جاء ،عباسٌ ،عباسٌ ،عباسٌ مهاري چا در بهاري چا در \_ ہماری جا دراللہ اللہ اب سنوزین نے کیے رخصت کیا بہن نے بھائی کو کیے رخصت

کیا۔ کہا عباس جلدی ہے جانے کی۔ کہانہیں شہزادی میں ہاتھ با ندھے موں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ،آپفر مائے شنرادی زینٹ نے کہابس ذراس بات میری سالو عباسٌ ذرابیٹے جاؤ بہن کے سامنے زمین پر گھنٹے ٹیک کر ہاتھ باندھ کر باادب شنرادی کے سامنے شنرادہ بیٹھا کہاشنرادی فر مائے غلام حاضر ہے کہابس اتنی بات س لوا کشر بابا جب میرے قریب آتے تو کہتے زینبؑ تیرے بازوؤں میں رتی بندھے گی زینبؑ تیرے دونوں باز وؤں میں رسی بندھے گی بابا چلے جاتے میں رونے لگتی میں اسمیلے رو نے لگتی اور میں سو چنے لگتی بابا پہ کیا کہتے ہیں میرے باز وؤں میں ری بندھے گی تو میں بیسومیا کرتی تھی کہ کسی بہن کا اگرایک بھائی ہوتا ہے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اُس کی بہن کے بازو باندھ سکے تو میں سوجا کرتی تھی کہ میرے تو اٹھارہ بھائی ہیں ارے میں تو اٹھارہ بھا ئیوں کی بہن ہوں اور پھرمیراعباسٌ جیسا بھائی ہے۔عباسٌ جیسا جمائی ہے ،اے عباس تم جارہے ہو آج یقین آگیا۔ آج یقین آگیا کہ زینب کے باز دؤں میں رتبی بند ھے گی جاؤ عباسٌ خدا حافظ ،خدا حافظ ،خدا حافظ ،عباسٌ جلے، عباسٌ چلے گئے ،سکینڈ در خیمہ پرانظار میں تھیں کہ چھا آ کمیں گے ہیکن اِک بارسکینڈنے پکاراارے وہ علم آیا۔ وہ علم آیا چیا آ گئے چیا آ گئے لیکن حسین علم لیئے ہوئے تنہا آئے اورسکینہ نے یکارا،ارے چیانہیں آئے کہویا عباسٌ یا عباسٌ، یا عباسٌ .....

# نوین مجلس دانشوروں کی نظر میں عز اداری

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ورود وسلام محمدُ وآل محدُ کے لئے

عشرہ اوّل کی نویں جلس امام بارگاہ فیمہ سکادات الا ہور پاکستان میں ' اقوام عالم اور عزاداری حسین ' کے موضوع پر آپ حضرات اعت فر مار ہے ہیں عنوان پر تفصیل گفتگو ہم گیارہ محرم سے کریں گے۔ گفتگو آج بھی ہوگی گفتگو شام خریباں کی مجلس میں بھی ہوگی کین جیسا کہ بچھلی تقریروں میں ہم کین جیسا کہ بچھلی تقریروں میں میں نے کہا کہ تفصیلات آنے والی تقریروں میں ہم عرض کریں گے۔ کل کی گفتگو کل کی پوری تقریرا گرآپ چاہیں تو کیسٹ آپ نے محفوظ کیا ہے کل کی تقریرا اس کے اوپر عنوان لکھ لیجئے کل کی جوتقریرا س کا عنوان آپ لکھ لیجئے جو کیسٹ لکھ کرا ہے ریکارڈ میں رکھیں گے۔ حسین کی عزاداری آدم تا قائدا عظم محملی جناح ۔ ہم نے کل عزاداری حسین گوآدم سے شروع کر کے قائدا عظم پر ختم کیا تھا۔ یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں سکھائی جاتی ہیں یا دولائی جاتی ہیں کہ تمام کے تمام حسین باتیں اس فیام کوکوئی بہت چھوٹا سانہ کے جھوٹا ہی جھوٹا ہیں ہیں اس نے جھوٹی جھوٹی گلیاں ہیں اس لیئے ہم سے جھوٹی جھوٹی گلیاں ہیں اس لیئے ہم سے جھوٹے ہیں کہ کل سے عزاداری اتی جھوٹی می ہوٹی کیا سان میں ہوں اس لیئے ہم سے جھوٹے ہیں کہ کل سے عزاداری اتی جھوٹی می ہوٹی کیا کتان میں ہے اس لیئے ہم سے جھے ہیں کہ کل سے عزاداری اتی جھوٹی می ہوٹی کیا کتان میں ہواں لیئے ہم سے جھے ہیں کہ کل سے عزاداری اتی جھوٹی می ہوٹی میں ہوٹی گلیاں ہیں اس لیئے ہم سے جھے ہیں کہ کل سے عزاداری اتی جھوٹی می ہوٹی کیا کتان میں ہواں لیئے ہم سے جھے ہیں کہ کل سے عزاداری اتی جھوٹی می ہوٹی کیا کتان میں ہواں لیک

ہم یہ جھتے ہیں کھل بیعز اداری اتن چھوٹی سے جیسی پاکستان میں ہے ایسانہیں ہے، باربار میں نے کہااس وقت روئے زمین پر پندرہ کروڑ حسینؓ کے عزادار ہیں اور پنہیں کہ ایک وقت میں ایک فصل میں مجلس ہوا در دوسرے وقت مجلس ند ہونہیں ایک ہی وقت میں محرّم کا جا ند ہوتے ہی کیسانیت کے ساتھ سوادومینے میں ، دومہینے آٹھ دن ونیا کے ہر مُلک میں ہرشرمیں اس طرح مجلس جاری ہے۔ رسوں شام ہمیں اطلاع ل گئ کہ جایان کی مجلسیں ٹو کیو میں کیسی ہور ہی ہیں ۔اس سال جوٹو کیو میں امام باڑ ہ بنا ہے ہیہ پہلاسال ہے کہ جایان میں کے199ء میں عزاداری شروع ہوگئ، ستانوے سے پہلے جایان میں عز اداری کا تصور نہیں تھالیکن اب کر ہ ارض کے اُس سرے سے اِس سرے تک یعنی امریکہ تک امریکہ ہے جایان تک کوئی مُلک ایبانہیں ہے کہ جہاں کی اطلاع جمارے یاس نہ ہو، ٹو کیو کی مجلس میں اس وقت ساڑے یا کچے سوعز ادار روزشر یک ہورہے ہیں۔ ٹو کیومیں جایانیوں کے ملک میں ساڑھے یانچ سوعز ادار بہت بڑی بات ہے۔ تھہریں یملے بات سنیں بصلوٰ قریر حییئے گا،نعرے بھی لگائے گا،غور سے بات سنیں اوراُس کومحفوظ ر کھیئے گا کسی شخصیت کے لیئے اسلام کی کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے لیئے کوئی کتنا ہی بڑا فاتھے کیوں نہ ہوکروڑوں ڈالرخرچ کرکے کوئی امریکہ ہے جایان تک ایک دن کا جشن منوادے تو جانبیں۔بڑے ملکوں کو فتح کرنے والے بڑے بڑے فات<del>ح....</del> بحرظلمات میں گھوڑے دوڑانے والے بہت فخر سے اُن لوگوں کا نام لینے والے اُنہوں نے ہند فتح کیا،انہوں نے سندھ فتح کیا،اُنہوں نے مصر فتح کیا،اُنہوں نے اسپین فتح کیا ، اُنہوں نے ایران فتح کیا ،حسین نے کیج نہیں کیا پھراسلام کاسب سے بڑاانسان ا بنی یا دگارمنوائے یا در کھومُلک فنخ کرنا اور ہےانسانوں کے دل ودیاغ فنخ کرنا اور ہے حسین نے دل ود ماغ فتح کیئے۔خانہ کعبہ میں ہارون رشید عباسی خلیفہ رعب و وبد بے

والاتهاايران وعراق وعرب كاحاكم تفابدي ملكيت بيكن الكغريب امام موى كاظم علیہ السلام جمراً سود کی طرف بڑھے تو مجمع کائی کی طرح پھٹا چلا گیا اُسے جیرانی ہوئی عاكم من مول يدكون ہے؟ كما آپكون ميں كيول يہ مجمع آپكوجكد يا چلا جاتا ہے میں بھی حاکم مول دیکھیے جان کر یو چھاتھا آپ کون ہیں حالانکہ جانتا ہے امام نے فر مایا تو جسموں پر حاکم ہے میں نفسوں اور روحوں کا حاکم ہوں۔ جب امام زین العابدین عليه السلام خانه كعبه ميس آئے اور ہشام حجرا سودكو بوسه دينا جا ہنا ہے تو مجمع جانے نہيں ديتا مجمع كوبالكل پروانهيں ہوگا حاكم ، جب حسينٌ كابيثا آيا تو مجمع كائي كى طرح پيشاادب ہے جھکتے گئے راستہ دیتے گئے امام نے حجرِ اسود کو بوسہ دیا اور واپس ہوئے اور اِس شان سے واپس ہوئے کہ جمع کے ایک آ دی نے بھی کہیں سے بھی کوئی دھکادیا ہوا ور حاکم وقت د مسلے کھار ہاتھا ایک پھرکو چو منے کے لیئے وہاں تک پہنچنے کے لیئے تو قریب میں مشہور شاعر فرز دق عرب کامشہور شاعر موجود تھا، ہشام نے کہا بیکون جوان تھا کہ جس کے آتے ہی مجمع نے جگہ دے دی میں گیا تو مجھ کو جگہ نہیں ملی ۔ تو پہلا قصیدے کا شعر فرز دق نے بیرکہا۔ جانتا ہے جان کرانجان بن رہا ہے۔ تیرے نہ جانے سے کیا ہوتا ہے تیرے نہ جاننے ہے ان کونقصان نہیں ہوگا ،ایک تو نہ ان کو جانے گا تو کیا ہے انہیں تو مکنہ کا ذرّہ و ذرّہ جانتا ہے ان کوتو زم زم خود آ واز دیتا ہے ان کوتو صفاومروہ سلام کرتے ہیں بیزم زم کا بیٹا ہے، یہ ہاجرہ کا بیٹا ہے، بیرمقام ابراہیم کا بیٹا ہے، یہ منی کا بیٹا ہے، بیر فات کا بیٹا ہے، بدا ساعیل کا بیٹا ہے، بدکعبہ کا بیٹا ہے، بیصاحب معراج کا بیٹا ہے، یہ حسینؑ کالخت ِ جگرزین العابدین علیّ ابن الحسینٌ ہے اور تو نہیں پیچانتا ، تو ایسا بھی بھی ہوا ہے کہ لوگ جانتے ہیں پھر بھی انجان بن جاتے ہیں ہے مّرم آتا ہے یاددلانے بددلچی محسوں کروصرف بد کہددینا کہ ہم حسین کو مانے ہیں کافی

اقوارِ عالم اورعزاداری حین است کرنا و جانا ماننا تو سب کہتے ہیں محرّم بتاتا ہے کہ پہلا ہو جانا ماننا تو سب کہتے ہیں محرّم بتاتا ہے کہ پہلا تو کہ دہ ہیں کیا۔ حسین سے اسلام کی عزت ہے تو قیر ہے۔ نی کادین حسین سے زندہ ہے، زندہ کردیتے ہیں جب بھی ڈو بن لگتا ہے، حسین آگے بڑھ جاتے ہیں بہانے ۔ کوئی آئیں کوئی نظام کوئی حکومت کھے بھی نہیں اسلام کا کوئی کچھ بگا زنہیں سکتا اس لیئے کہ زندہ کر چکے اُسے قیامت تک کی عمر عطا کر چکے ۔ معاشرہ سدھارنا چاہے ہیں حکومت کے نظام کو ہم درست کرنا چاہتے ہیں تو پھے بھی کروکسی بھی راہ سے آئ صدیاں گواہ ہیں کوئی کامیا بنہیں ہوا جب تک حسین کی راہ نہیں اپناؤ گے اس لیئے کہ صدیاں گواہ ہیں کوئی کامیا بنہیں ہوا جب تک حسین کی راہ نہیں اپناؤ گے اس لیئے کہ دین حسین کی راہ نہیں اپناؤ گے اس لیئے کہ دین حسین کی راہ نہیں اپناؤ گے اس لیئے کہ دین حسین کی راہ نہیں اپناؤ گے اس لیئے کہ دین حسین کی مائے میں سائس لیتا اور آرام کرتا ہے۔

منیرگیلانی صاحب تشریف فرمایی زحت کی اور آئے اور بھارے یہاں روزانہ جودانشور شرکت فرماتے ہیں جس میں شیعت تی سب بی وکلاء شعراء، پروفیسر حضرات بہت ہی انبھاک سے ان مجالس کو سنتے ہیں ہر سال اور اس سال بھی جوش وخروش سے اس موضوع کومخوظ کررہے ہیں۔ ہم اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور ہم بتا کیں گئے کہ عہد سبع ہد حسین کی عزاداری کیے ہوئی۔ بھی عزاداروں کوسکون ملا اور بڑے چین سے عزاداری کی اور بھی ایسا بھی دور آگیا کہ سر کننے لگے ہاتھ پیر کٹنے لگے ہمت نہیں ہاری۔ دیکھیئے موت کا خوف ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بر سے عزم موت چھڑا ویتی ہاری۔ دیکھیئے موت کا خوف ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے برای کام کرو گے تو موت تمہارا کچونییں لگاڑے گی اس لیئے کہ میں موت کا گلا گھونٹ چکا تمہارے لیئے ،موت اُن کوآئے گی جوسین کی زندگی کے قائل نہ ہوں۔ حسین نے تو موت کی کلائی کو کر بلا میں موڑ دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ تمارا جا چوالا جو ہمارا تا م لے کرا شے گا موت اس کا پچھنیں بگاڑ سکتی موت اُس کا پچھنیں بگاڑ سکتی ور نیا کی کوئی طافت اُس کا کیا بگاڑ ہے گے حسین موت پر

اقراعام اورعراواري سين المحاص المعالم المعالم اختیار رکھتے تھے۔زندگی اورموت کے مالک تھے حسین ۔اقتداراُن کے ہاتھ میں تھا رب کی مرضیاں اُن کے ہاتھ میں تھیں ۔سب کوموت آتی ہے جب جا ہے اللہ موت آ جاتی ہے۔ حسین سے رب کواذن لینا پڑا۔ کب آؤگے کیے آؤگے کس اہتمام ہے آؤ گے ہم آواز دیں گے تم اہتمام کرنا۔ کوئی ایسے بھی موت کی تیاری کرتا ہے۔ کوئی ایسے بھی سفر آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ سجدہ ہو سجدے کے بعد سفر شروع ہو چھر آواز آ جائے ہمتم سے راضی ،ہمتم سے راضی کافی تھانہیں تم ہم سے راضی ہمتم سے راضی دنیا کے کسی انسان کے لیئے ربّ نے رہیں کہاتم راضی ذرا آ باس پرغور کیجئے۔ بندہ رب سے راضی اور رب بیاعلان کرے کہ میرا بندہ مجھ سے راضی ہوگیا،حسین کیے راضی ہو گئے کر بلاکی اڑائی ایک دن کی لڑائی تھی لڑائی ایک دن کی تھی اللہ سے باتیں بحيين كتهيس \_ يا في برس كين مي الله ن كها تقاصين بيكام كرنا بو حسين باتيس كرتے رہتے تھے۔ ہم توبيكام يوں كريں كے پھرتو كيا كرے گا۔ايك ايك بات كا اقرار لےلیا أی اقرار میں بیاقرار لےلیا کہ یاد تو جاری باقی رکھے گانا میرانام تو زندہ رکھے گالیکن اب میں اقرار لیتا ہوں کہ جومیری یاد کو برقرار رکھنے گا اُن کو زندہ ر کھنا۔اللہ اور حسین کی باتیں ہیں آپ درمیان میں کیوں آتے ہیں شرک کی باتیں كرنے كے ليجے، وعدے ہيں بياللداور حسين كے وعدے ہيں ان وعدول كونه كوكى مناسکتا ہےندا نکارُ خ موڑسکتا ہے، ہمیشدیس نے کہا کہ ہرمکک اینے ملک میں جب کوئی تہوار منواتا ہے تو بوے فخر کے ساتھ اخبارات میں اعلان آتا ہے پاکستان کے ہندوؤں نے دیوالی منائی یا کستان کے ہندوؤں نے ہولی منائی، یا کستان میں لا ہور اور کراچی کے عیدائیوں نے کر کمس (Christmas) منایا۔اعلان ہوتا ہے تی وی (T.V) پردکھایا جاتا ہے اخبار میں اعلانات آتے ہیں تصویریں چھپتی ہیں ،خبریں چھپتی ہیں،اب سکھوں کا تہوار آئے گا،اب سکھ زائرین آ رہے ہیں برااہتمام ہے اُن کا

استقبال ہوگا۔گرونا مک کے بوم کے موقع پر ہندوستان سے سکھے زائرین آئیں گے۔حکومت نے بڑا احترام اوراہتمام کیا ہے کیوں بیسب کیوں اعلان ہوتا ہے۔ مُلک کا نام ہو پہ چلے مُلک تعصبی نہیں ہے۔ نہ سکھوں کا دشمن ہے نہ عیسائیوں کا دشمن ہے نہ ہندووک کاوشن ہے یا کتان نہ دیوالی کا وشن ہے منہ ہولی کا وشن ہے، نہ گرونا نک کا دشمن ہے۔اچھا سب جگہ ہے نچ کر آ گئے جیسے ہی محرّم آیا پریثانی شروع ہوگئی۔ارے جتنی نیکنا می سال میں کمائی تھی محرم نے آ کر پول کھول دیا کیا ہوگیا۔اب کیا پریشانی ہوگئی۔اب کیا پریشانی ہوگئ اب کیا ہوا۔اب تو ایبالگابروا مشکل ہے محرّم نہیں ہویائے گا ارے بوی پریشانی ہے بوی آفت ہے سب بریشان میں ایک مصيبت مي بوئي ہے اب بيہوااب وہ ہوا إدهر محرّم آيا تہذيب كا آ دهام بينداس ميں گزرجا تا ہےاب بیہوجائے گااب وہ ہوجائے گااب بیہوجائے گا۔ کیوں .....کیوں ہو جائے گا۔ کیوں ہوگا۔ کس نے کون می خطا کی ہے اس تہوارنے کون می خطا کی ہے دیوالی پیر تیجنیس ہوتا کرتمس(Christmas) پر کچھنیس ہوتا سکھ آتے ہیں گرونا نک کے یوم پر پچھنیس ہوتا۔ہم محرّم منانے بیٹھ جائیں رونے کے لیئے تو پچھ ہوجائے گا- کیوں ہوجائے گا۔ سمجھاؤ انشیٹیوٹ (Institute) قائم کرو۔الی درسگاہ بناؤ جہاں جولوگ ایسی آواز اٹھا کیں حسین کے غم کے خلاف عزاداری کے خلاف آنہیں سال بھرورس دوانہیں سمجھا و اُن کو بتا ؤ ،ارے بھائی تمہارااسلام تمہارے نبی کا نواسہ یہ یاد گار قرآن میں یہ یاد گار صحابہ نے منائی ، یہ یاد گار از دواج نبی نے منائی ، یہ یاد گار صوفیوں نے منائی مید یادگارسیاستدانوں نے منائی میدیادگارقائداعظم محمعلی جناح نے منائی ، یہ یادگار گاندھی نے منائی ، یہ یادگار نہرونے منائی ، یہ یادگار لیافت علی خان نے منائی ، بتاؤسمجھاؤ کیوں چیچیے بڑے ہواگر کوئی سیای مقاصد ہوتے ہیں میرے بھائی آپس کی کوئی رجشیں ہیں سیاس جھگڑے الگ رکھؤ۔ حسین کاغم سیاس نہیں ہے

ا توآیام اور عزاداری سین کی در ۱۵۲ کی حسین کاغم روحانی ہے عزاوار کچھنیں جا ہے سوائے اس کے کہ جب محرّم کا جاند نکلے تو ہم اپنی مجلسیں کریں ،اطمینان ہےجلوسوں میں جا کیں ،روئیں ،زیارتنس کریں روئیں ا بی فیملی (Family) کوساتھ لے کراپی عورتوں کواینے بچوں کو لیے جا کرامام باڑوں کی زیارت کرائیں نہ بھی اس کےعلاوہ کوئی اور مقصد تھانہ ہے ندرہے گا اور میں نے پہلی محرّم سے بار بارکہاتھا کہ آج کی تقریرسب کے لیئے پیغام ہے اتحاد کا پیغام میں نے اخباروں ہے کہاتھا تمام یا کتان کے اخباروں ہے کہاتھا نمائندے موجود ہیں سب آئے ہیں جنگ کے پاکتان کے نوائے وقت کے اور دیگر اخبارات کے جب باہر نکلتے ہیں توسب کے ایڈریٹر مجھ سے ٹل ٹل کے جاتے ہیں ، مجالس میں مئیں نے اُن سے یمی کہاتھا کہ کم از کم محرم کے زمانے میں دہشت گردی کی خبریں کم کردیں ضروری نہیں ہے أنيس صفح كا جنگ اخبار كل كا برسوں كا فكلے ادر مر ميڈنگ (Heading) فلال نے فلاں کوتل کردیا دیورکواس نے قبل کردیا بھادج کواس نے قبل کردیا سسر کواس نے قتل کر دیا ساس کو اُس نے مار دیا چود ہ سال کی لڑکی کو یہ ہوگیا لیعنی پورے اُنیس صفحے انہیں خبروں سے بھرے بڑے ہیں محرّم آیا ہے جھوٹی جھوٹی خبروں تک رپورٹر بہنج جاتا ہے ،امام باڑوں میں جہال تمیں تمیں ہزار کے مجمع میں وہاں ربورٹر اندھا ہوجاتا ہے۔عدل کے ساتھ جیو۔بہتر زندگی وہ ہے جو عدل کے ساتھ گزرے بیلنس(Balance) زندگی گزارد، بامقصد زندگی گزارد، مقصد کیا ہے تمہاراانسانیت

ہے،امام باڑوں میں جہاں تمیں تمیں ہزار کے جمع ہیں وہاں رپورٹر اندھا ہوجاتا ہے۔عدل کے ساتھ جیو۔بہتر زندگ وہ ہے جو عدل کے ساتھ گزرے بیلنس (Balance) زندگی گزارو،بامقصد زندگی گزارو،مقصد کیا ہے تہمار اانسانیت کی خدمت ہے ملمی مخفلوں میں نہیں بیٹھو گے تو تمہیں خود یہیں پتہ چلے گامیری بیزندگی جو جھے ملی ہے ساٹھ ستر بچاس کی اس کا مقصد کیا ہے بیج ملیس بتاتی ہیں کہتم کیوں جی رہے ہو کیا کام کیا چشے لگائے کیمرے ٹائے پارٹیوں میں گئے کلب میں بیٹھے الحمر امیں گئے کھانے اڑائے اوھر گئے اُدھر گئے خشروں (Ministers) سے ملے اکھر امیں گئے کھانے کارگر ایس کے کلب میں بیٹھے بیے دندگی بیکون می زندگی ہے جاؤ مارک ٹیلی (Mark Tele) سے پوچھود نیا کا

تلاش میں ہیں ۔ بھئی عجیب مکتددے رہا ہوں ، انگریز قوم تلاش کرتی ہے کہ اچھی باتیں

کہاں کہاں ہیں، پُن پُخن کے چمن سے پھول تو ڑے جاتے ہیں کیونکہ گلدستہ اچھا بنرآ ہے۔آپ دیکھرہے ہیں موضوع کیاہے کہ اقوام عالم حسین کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سار ہے صحافی نکلتے اور لا ہور کے عزا خانوں کی روزانہ تفصیل چھایتے ، پہلے دن اخبار نے لکھا تھا کہ دوسو پھیتر سنیٹرول برمجلس ہورای ہےتصورین چھائی غلط نام چھاہے ذا كرول كے غلط نام چھاہے،ای شہر میں رہتے ہیں صحافیوں کو بینہیں پتہ كەس ذاكر، كس علا مه كاكيانام ہے ، دوسو غلطيال روز جنگ اور ياكتان جيسے اخبارات ميں كتابت كى ہوتى بين' ث ' كالفظ' س' ہے لكھاجا تا ہے، أردو درست نہيں، يا در كھنا أردو صحح جب موگى ، جب حسين كى مجلس ميں بيٹھو كے محيح أردويهاں بولى جاتى ہے اخباروں سے اُردوسیح نہیں ہوگی اُردویہاں سکھائی جاتی ہے اخبار صبح نکلاشام کولانڈری والا کیڑے باندھ کر دے دیتا ہے۔ حسین کی پیجلس صدیوں گونجی ہے اس کا ایک سفر ہے یہ اخبار نہیں ہے۔ است نہیں ہے، حسین کی مجلس وکیل کوأس کی راہ بتاتی ہے صحافی کوأس کی راہ بتاتی ہے،وزیرکوأس کی راہ بتاتی ہے،مشیر کوأس کی راہ بتاتی ہے، پولیس والوں کو اُن کی راہ بتائے گی ہفوج والوں کو اُن کی راہ بتائے گی حدیہ ہے کہ کا نتات کا ہر شعبہ فدا ہوگیا حسینیت برہم گفتگو کریں گےسب سے بردا وکیل سرسپر و قائد اعظم محمطی جناح کا اُستاد تھا محم<sup>ع</sup>لی جناح کااستاد سرسیرو ہیں سرتیج بہادرسیرو ہندوستان کا بہت ب<del>ر</del>وا قانون دان چندنام ہیں سرسلطان ،سرتیج بہا درسپر و،سروز سرحن ،موتی لال ،جواہرلال نہر وجھ علی جناح ان کے نام جگمگار ہے ہیں قانون سیاست اور بیرسٹری کے صفحوں پر کیکن ان ہے یوچھو ہندوتھاسر تیج بہا درسپر ولیکن اُس نے کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں کواخلاقی بنانے کے لیئے اپنے تمام بچول کومیرانیش کا کلام پڑھوایا کیونکہ انیش کا کلام بذريعه كربلا اخلاق سكھا تا ہے قائداعظم كااستاد سرتيج بہادرسپروكہتا ہے ہيں بھي حافظ ِ انیس ہوں مجھے پورے پورے مرہیے یاد ہیں انیس کے میری بٹی کوبھی یا دمیرے بیٹے

> انیس دم کا بھروسہ نہیں تھبر جاؤ جراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے

بیناول مہا تمابدھ کے دور سے شروع ہوا اور ہندوستان اور پاکستان کے پارٹیشن (Partition) پر ختم ہوا۔ ہزاروں برس کا سفر ناول میں طے کیا انہوں نے صخیم ترین ناول میں ملے کیا انہوں نے صخیم ترین ناول کیکن اُسی میں لکھا کہ نظام زندگی کو درست رکھنے کے لیئے ضروری ہے کہ انیس کا کلام پڑھا جائے۔

روتے ہوئے حرم میں گئے قبلۂ انام کے ترتھی لہو سے لخت جگر کے قبا تمام رُخ زردول میں درد بدن سرد تشنہ کام طاقت نہ قلب میں نہ بدن میں لہو کا نام

> یہ درد نھا بکا میں کہ دل گڑے ہوتے تھے یہ حال نھا کہ رونے یہ دشمن بھی روتے تھے

پیارے نہ تھے حسین علیہ السّلام کے لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے تھراً رہے تھے پانوُں شہ تشنہ کام کے سر دوش پر تھا زینبٌ عالی مقام کے فرائے تھے بہن علی اکبرٌ گذر گئے ہم ایسے بخت جال ہیں کہ اب تک نہ مرگئے

## اقراعالم اورمزاداري سين المحافظة المناعلم اورمزاداري سين المحافظة المناعلم المرمزاداري سين المحافظة المناعلم المناطقة ال

يُرسامهين شهيدون كادين كوآئ بين محسمس كداغ آج جگريرا شائر بين مے بین خاک اڑائی ہے آنو بہائے ہیں یہم تہارے لال کے خول میں نہائے ہیں سرتھا حسین بیکس و تنہا کی گود میں

ہے کی حان نکلی ہے بابا کی گود میں

سر بارِ دوش ہے ہمیں رخصت کرو بہن اب عقریب خیم عصمت ہیں تنخ زن مردے بیاے ہوئے ہیں عزیزوں کے بے گفن یا مال ہو نہ لاشتہ فرزند صف شکن

> مجوب ہم میں قاسم بے یرکی روح سے شرمندگ نہ ہو علی اکبڑی روح سے

بین کے بیبوں کے جگر برچھری چلی نینٹ زمیں پیگر کے بکاری کہ یاعلی

سرخفی جہاں کے میں سب آب پرجلی جاتا ہے ظالموں میں پیرکونین کا ولی

بیس کو آسرا ہے پسر کا نہ بھائی کا

آ قا یمی تو وقت ہے مشکل کشائی کا

صدقے گئی پر کے بیانے میں کد کرو فرزند فاطمہ کی بلاؤں کو رو کرو

دریا کو چھین لوحق زہراً سند کرو ۔ یا شیرحق مقام مدد ہے مدد کرو

یانی یہ جنگ آگ لگ ہے یہ دہر میں

حقہ پسر کا کیا نہیں مادر کے مہر میں

يامصطفَّ بلا ميس بحسا ب تنهارا لال يا شير ذوالجلال وكهاؤ أنحس جلال

یا فاطمهٔ میں لتی ہوں بکھراؤ سرکے بال 💎 یارب اُلٹ دے آج بیرب عرصهٔ قبال

پھر کیا کس سے کام ہےسب سے جدار ہول بھائی کواینے نے کے میں جنگل میں جا رہوں

فرمایا شد نے صبر بہن چاہیے تہہیں خالق کی یاد بِسر وعلن چاہیے تہہیں اب پر رضا رضا کا تخن چاہیے تہہیں جو مال کا تھا چلن وہ چلن چاہیے تہہیں

ہر بار پوچھتے تھے سبب آہِ سرد کا شکوہ کیا علیٰ سے نہ پہلو کے درد کا

و یکھا رہے کہ ہے بالی سکینٹہ کو یاس سے کپٹی وہ دوڑ کرشہ گردوں اساس سے طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاس سے طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاس سے کیا اس بلا کے بن سے تہیہ سفر کا ہے

کیا اس بلا کے بن سے نہیہ سفر کا ہے صدقے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے

فرمایا شہ نے ہاں میسفر ناگزیر ہے آؤ گلے لگو کہ میصحت اخیر ہے اب آرزوے قربِ خدائے قدیر ہے تنہا ہیں ہم سپاہ مخالف کثیر ہے طلح ہو میا میت خدا کرے جس کا نہ کوئی دوست ہوئی لی وہ کیا کرے

جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو إدهر ضد کر کے ردئيو نہ جميں چاہتی ہوگر يہلے بہل ہے آج شب فرقت پدر سور ہيوال کی چھاتی پخر بت سے رکھ کے سر راحت کے دن گزر گئے بيفصل اور ہے اب يوں بسر کرو جو تيموں كا طور ہے

ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنہ کام ہلائے بھے کہ بیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے خوں بہا کے بیہ کہنے لگے ام کھل جائیگا بید درد و الم تم پہتا بہ شام بی نیہ بوچھو کچھ بیہ مصیبت عظیم ہے مرجائے جس کا باپ وہ بچہ بیتم ہے ہرسال شب عاشور میں ہم حسین کی رخصت پڑھتے ہیں ، کیوں آپ کو پتہ ہے زہرا کو پورے کر باا میں بیمقام واقعہ کر بلا کا بہت گرید خیز لگتا ہے خواب میں آ کرعا اوسے کہتی ہیں جب زینبؓ ہے حسینؓ بچھڑاوہ حال تو سناؤ، بی بی کی سواری آئی ہےا پے لال کی رخصت سننا حابتی ہیں۔ کیسے ہوئی رخصت خیمے کے وَر پدآئے کہا زینب تم پر سلام، أمّ كلثوم تم يرسلام، ليلّ ورباب تم يرسلام، العسكينة تم يرسلام، رقية تم يرسلام، اے میری ماں کی کنیر فضة تم ير بھی سلام ، فضة نے خيمے كاپر وہ الث ويا - حسين خيمے میں آئے بہن نے چرہ ویکھا۔ بھائی نے بہن کاباتھ تھاما تنہائی میں بیٹھ گئے راز امامت تھے کھے وہ بتادیئے۔ باہر آئے تو انداز بدلا ہوا تھا، فِضة راوی ہیں فرماتی ہیں کہ جب حسین چلی دسین آ مے تھے بہن پیچے چل رہی تھیں لیکن جب بھائی اور بہن باہر آئے تواب زینب آ کے چل رہی تھیں حسین پیچیے چل رہے تھے، پیبیاں سمجھ کئیں کہ اب قافلے کی سالاری زینب کے سیرو ہے۔ گیارہ محرم کو پڑھوں گا کہ سالاری کیسے کی زینب نے قافلے کی سالاری کیسے کی اور جب باہرآ گئیں توحسین نے مُڑ کر فضة سے کہا فضة میرالباس لاءاور فِضة جب لباس لے کر چلی تو زینب نے یہی کہا فِضة یہ کیوں نہیں کہتی کہ بھائی کا کفن لارہی ہے۔حسین نے گرتا یہنا کون سا گرتا جوز ہڑا نے سِیا تھا زہڑا سیتی رہتیں گرتے کوسیتی جانیں اور روتی جانیں ، وہی گرتا آج پہنا مال کے ہاتھ کاسیا جوا اور پہن کرگر بیان کو جا ک کیا ،کر بلا کی مٹی کو أٹھا کرگر بیان **میں** ڈال لیا۔رات بھر جا گو گے میں بہاں آ ناعمل عاشورہ ہوں گے عمل عاشورہ کرنے کے نتین سوفوائد بتائے ہیں امام صادق علیہ السّلام نے ، ناگہانی موت نہیں آتی جو ہرسال عمل عاشورہ کر لے ز ہر سے نہیں مرتا ،لو ہے سے نہیں مرتا ، آتی نہیں ہوسکتا ،أس کو کوئی پریشان نہیں کرسکتا ، مجھی مفلس نہیں مرسکتا ،اگر عمل عاشورہ کر لے ادر عمل عاشورہ کرنے کے بعدامام حسینً

کی زیارت بڑھے حسین اُس کے مرنے برخود آتے ہیں کہتے ہیں تو میری زیارت پڑھتاتھا آج میں تیری زیارت کرنے آیا ہوں۔ایباہے میرا آقاحسین، گرتے کو پھاڑ كرگريپان ميں خاك ڈ الى اب تھم يہ ہے امام صادق كا كەشب عاشورگريبان كوكھول دو ایسے تہارے گریان کھلا رہے جیسے تیموں کا سینہ جاک ہوتا ہے، آسٹین کے بٹن نہ لگے ہوں پھر ہنسانہیں جب گریبان حاک ہوجائے تو پورا عاشور ایسے گزرے کہ مسکرا کرمومن مومن کونه دیکھےایک دوسرے کودیکھوتو رودوایک دوسرے کودیکھوتو رودو اور دنیاوی با تیں مت کرنا ققے کہانیاں بیان مت کرنا امام صادقؓ نے فرمایا رات بھر بس حسین کی باتیں کرنا۔ کر بلاکی باتیں کرناعاشور کا دن یوں گزر ہے خیال رہے کہ زہڑا رونے نکلی ہیں جلوسوں میں امام باڑول میں جسین اٹھے تو زینب نے کہا بھتا اب یہاں نا تا کی مند پر بیٹھ جاؤ ، نا تا کی مند پر بیٹھ جاؤ ، نا نا کی مند پر بیٹھ گئے ، بہن سات بار بھائی کے گرد پھریں، بہن سات بار بھائی برصد تے ہوئی اور پھراُس کے بعد ایک بارسامنے آکررک تمئیں کہابھتا اب ذراچ پرہ اٹھاؤاب ذراا پنا گلاتو اٹھاؤ جسینؑ نے چرہ اٹھایا بہن نے جھک کر گلے کے بوے لینا شروع کیئے گلے کوحسین کے چومنا شروع کیا ،کہا یہ کیا بہن ،کہالةاں نے کہا تھا زینبہ جب حسین رُخصت ِآخر کو آئے تو میری طرف سے حسین کا گلا چوم لینا، کہااب زین تم بیٹھواس مند بر،اب شنرادی ' بیٹھیں کہاذرا آسٹیوں کو الٹو حیاور ہٹاؤ،زینٹ نے حیاور ہٹائی حسین ؓ نے جھک کر بازوؤں کو چومنا شروع کیا،زینب میرے بعد إن بازوؤں میں رتی باندهی جائے گی، کہتے ہیں جب خیمے کا بردہ اٹھا حسین باہر آئے تو پکارا کوئی ہے میری سواری کا گھوڑ الانے والا ،ایک بات یا در کھنا جہاں جہاں آ واز پہنچ رہی ہے جب میں مجلس ختم کروں گا ایک ساتھ مل کرمیرے ساتھ بلندآ واز سے ہاتھوں کو سینے پر مارکرایک ایک

## اقوا عالم اور عزاداري سين المحافظة المعالم اور عزاداري سين المحافظة المعالم ال

بوڑھا ایک ایک جوان کے یا حسین ، ایسین ، اور زور ہے کرو ماتم اُٹھا وَ ہاتھ ، اور زور ہے کرو ماتم اُٹھا وَ ہاتھ ، یا حسین ، اور زور ہے کرو ماتم بہن نے بھائی کورخصت کیا ، گھوڑا آ یا سواری کا گھوڑا کون تھا جور کاب پکڑتا بہن آئی پردہ ہٹا کر ، یا حسین ، سیاحسین ، سیاحسین ، یاحسین ، وادم ذوالجناح آ رہا ہے ، ہر طرف صدائے حسین ، وی کے رہی ہے ، ویارول طرف سے حسین ، وادا آرہی ہے ، ویارول طرف سے حسین حسین کی آواز آرہی ہے



شبعه کمی میڈیا

## دسویں مجلس مجلس شام غریباں مناور سال

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

تمام تعریفیں اللہ کے لئے درودوسلام محدوآ ل محد کے لئے

عشرہ تمام ہوا خیر سکادات میں دی روز ہے مسلسل آپ آتے رہے اور مہمان کی فاطر داری اور خدمت میں مصروف رہے ، رونے کا جوتی تھا ادا نہ ہوالیکن ہے اطمینان ہے کہ حسین کی ماں ہم سب سے خوش ہیں اور خوثی اُن کی اس بات سے ظاہر ہے کہ پور ہے ہم میں اور پچھلے محرموں ہے زیادہ زبردست عزاہو کی اور وہ مجمعے ہوئے کہ د کھی کہ دنیا دع کہ ہوگا میں وہاں پچاس گناہ ذیادہ عزادارا پنے دنیا دعگہ ہواں کوشش میتی کہ مجمعے کم ہوجا میں وہاں پچاس گناہ ذیادہ عزادارا پنے گھروں سے نکلے اور شاہراہوں پر عزاخانوں پر ہر طرف حسین حسین کی صدا میں گوجی رہیں ، اور ذکر حسین میں کوئی کی نہیں ہوئی بلکہ اس سال ذکر اور بڑھا بلکہ اتنا بڑھا کہ ہم نے صدیوں صدیوں کی عزاداری کے ذکر کو بیان کیا اور ہر شہراور ہرقوم کی بات کہ ہم نے صدیوں صدیوں کی عزاداری نے ذکر کو بیان کیا اور ہر شہراور ہرقوم کی بات کی کہ یہ ذکر کسی ایک جگر نہیں بلکہ دوئے زمین پر اس وقت کہاں کہاں شام غریباں من جارہی ہے ، میجلس شرا غریباں جس میں آپ فرش خاک پرائد میں بہلے اُس وقت فر ماہیں یہ مجلس عز اداری حیدی کی ایک تاریخ بناتی ہے یہ مجلس متز برس پہلے اُس وقت فر ماہیں یہ مجلس عز اداری حیدی کی ایک تاریخ بناتی ہے یہ مجلس متز برس پہلے اُس وقت شروع ہوئی کہ جب تکھنو کے چند علاء عصر عاشور کوامام باڑے میں بیٹھے شھے اور آپس شروع ہوئی کہ جب تکھنو کے چند علاء عصر عاشور کوامام باڑے میں بیٹھے شھے اور آپس

و اقراعالم اورعزاداري حسين المحالي المحالي المحالي میں گفتگو کررے تھے کہ یہ وہ دقت ہے جب خیمے جلے ایک ذاکر بیان کرتاتھا دوسرے ذ اکر رور ہے تھے یہ پہلا سال تھا کہ ای سال یہ طے کیا مولا نا کلب حسین اعلیٰ اللہ مقامهٔ نے کہ آئندہ سال ہے ہم ای وقت ایک مجلس کریں گے اور یہی ذکر کریں گے لکھنؤ جیسے شہر میں دوسوسال پرانے امام باڑے میں غفران مآب کے امام باڑے میں جوآ صف الدوّله کے عہد میں عالم ادراُستاد تھے پہلے مجتبداُ نہی کے عزاخانے میں اُنہی کے خاندان کے چٹم و چراغ نے شام غریباں کی بنیادر کھی لیکن مجلس ہونے سے پہلے دی دن مسلسل اُن مجالس کی شرا نط چھاپ کرتقشیم کی گئیں اور امام باڑے کی دیواروں پر لکھ دیا گیا۔ کالے بورڈ پرسفیدروشنائی ہے لکھا گیا کہ اس کوآپ پڑھتے رہیں اور شام غریباں کا جواہتمام ہے اُس کوآپ مرنظر رکھیں چونکہ عز اداری کا ایک حقیہ ہے اس لیئے ہم اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہے اور آپ کواس کی تاریخ بتارہے ہیں کہ ہماری نی نسل بھی واقف ہوجائے ویواروں پر لکھا گیا کہ جب آپ عزاخانے میں شام غریباں کی مجلس کے لیئے داخل ہوں تو مہلی شرط بیتھی کدسر نظیے ہوں دوسری شرط بیتھی کہ پیروں میں جوتے نہ ہوں اندھیرے میں کہیں آپ مومنین کے پیرنہ کچل ویں اس لیئے آپ نظے پیرآ کیں گے۔آپ جاک گربیان ہوں آستینیں آپ کی کہنی تک چڑھی ہول ساتھ میں کوئی سامان نہ ہوکوئی ٹارچ یا کوئی روشی نہ ہواس <u>لیئے</u> کہ چاروں طرف اندهیراہوگا۔ میجلس اندهیرے میں ہوگی مجلس میں حسین کی پوری داستانِ کر بلامختصری سنائی جائے گی اور مسلسل آپ مجلس میں گریہ کریں گے اور یوں آئیں جیسے بیتم اپنے باپ کورور ہا ہو، جیسے آپ یتیم ہو گئے ہوں، پھر پیشر طاکھی گئی کہ فرش نہیں بچھایا جائے گا آب کو زمین یر بیشمنا یڑے گا۔ بیمجلس کا اعلان تھا کہ آل انڈیا ریڈیونے خود آفر(Offer) کی کہ ہم اس مجلس کوریکارڈ کرکے پوری ونیا میں اس مجلس کی آواز

کو پہنچادیں گے حکومت ہندوتھی کیکن اُس نے اس بات کو پیند کیا اور ماتم تک پیجلس ستر برس ہے ریکا ڑ ہور ہی ہے اور اس وقت بھی آل انڈیا ریڈیو یہی مجلس سنار ہا ہوگا۔ تیسری نسل ہ گئی مولا نا کلب حسین نے مجلس شروع کی اُن کے بیٹے مولا نا کلب عابد اعلی الله مقامهٔ نے پڑھی اب اُن کے بیٹے مولانا کلب جوادشام غریبال اس وقت پڑھ رہے ہوں گےریڈ یو براور یوری کا منات میں وہ مجلس می جارہی ہے یوری و نیا کے لوگ آل انڈیاریڈیوسے وہ شام غریباں جو بنیادی شام غریباں ہے اُسی کی نقل میں اب دنیا كے ہرشريس برامام باڑے ميں برگھريس أسى طرح شام غريباں ہوتى ہے۔جب آل انڈیاریڈیونے اس پروگرام کونشر کیا تو اُسی زمانے میں ایک بزرگ نے بینوحہ گھبرائے کی زینب دَکیّبر لکھنوی جوآ صف اُلدوّلہ کے عہد کے شاعر تھے جن کومرے ہوئے دوسو برس سے زیادہ ہو گئے اُن کا لکھا ہوا نوحہ ستر برس سے آل انڈیاریڈ بوسیلون ریدیو، آکاش دانی، جہاں جہاں سے شام غریباں آتی ہے بینو حبھی نشر کیا جاتا ہے۔ جب کراچی سے شام غریباں ہونے لگی کھارا در کے امام باڑے سے اور ذاکرنے مجلس پڑھی تو وہاں بھی ناصر جہاں نے یمی نوحہ پڑھااور اُس کے پچھ برس کے بعدسلام آخر آل رضانے کہد کرناصر جہاں کو دیا جب سے کراچی ریڈیو نے شام غریبال میں ب اضا فد کیا کداب پُرے کا سلام بھی ہونے لگا۔ دیکھیئے میں آپ کو بیر بتانا جاہ رہا ہوں کہ عز اداری کیے بڑھتی ہے مجلس کی بنیادایک عالم نے رکھی اورسلام خوانی میں قدیم نوحہ بڑھا گیا، سلام آخر کا اضافہ یا کستان میں سید آل رضائے کیا اب یہی بھی ہوئی مجلس یا کستان ٹیلی وژن نے ریڈ یو سے لے بی اب یا کستان ٹیلی وژن بھی اس کوشام غریباں کور پکارڈ کر کے دکھا تا ہے تو اب انڈیا کا ٹیلی وژن ،ریڈیوسے ہٹ کر دوسرے ذاکر کی شام غریباں دیتا ہے اور امریکہ میں نیویارک ٹملی وژن بھی اِس وقت شام غریباں

کی مجلس ٹیلی کاسٹ کررہاہوتا ہے۔ دنیا کاہرریڈیوسیلون سے لے کروائس آف امریکہ (V.O.A) تک ہر ٹیلی وژن اس وقت حسینؑ کے گھرانے کوتعزیت دے رہاہے بتاؤ اس وقت حسین سے بڑی شخصیت اسلام میں کوئی ہے کیا حسین کو جھوڑ کر کوئی کسی اور کے پیچھے بھا گنا حیا ہتا ہے کسی اور سے کچھ مانگنا حیا ہتا ہے بتادیا عزاداروں نے کہ شرافتیں کیا ہیں نجا بتیں کیا ہیں سیادتیں کیا ہیں کیسی گفتگوتھی دس دن پہلے لیکن عزاداردل نے اپنی سیادتوں اور نجابتوں کا ثبوت دے کر بتایا کہ ہم پہلے بھی امن پیند تھے آج بھی امن پیند ہیں ہم صرف حسین کورونا جاہتے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے ہماری تو زندگی کا مقصد ہی ہے ہے کہ ذکر حسین کرتے کرتے مرجا کیں اس لیئے کہ زندگی نام ہے ذکر حسین کا اگر حسین نہ ہوتے تو انسانیت نہ ہوتی اور انسانیت زندہ ہے سانس لےربی ہےتو یہ حسین کے قدموں کا صدقہ ہے درنہ پوری دنیا میں درندگی ہوتی اور بزیدیت ہوتی جسین نے انسان کوانسان بنادیا، اِدھر حسین کی سواری آئی اقوام عالم نے دیکھا حسین آ گئے ، ہندو ، یہودی ،عیسائی کوئی بھی ہوسوسال ہو گئے فلسطین میں جب شام غریبان آتی ہے تفصیل سے کل عرض کروں گام جدافصیٰ ہزاروں عزاداروں سے بھرجاتی بیت المقدس میں مجد اقصیٰ کانام آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں،شام ہوتے ہوتے میدانِ مجدِ اقصیٰ بھرجا تا ہے۔اُس میں عیسائی بھی ہوتے ہیں،اُس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اُس میں شیعہ بھی ہیں اور سنّی بھی ہیں اور جب شام ہوتی ہے تو شام غریبال کی مجلس مسجد اقصلی میں ہوتی ہے اور خواتین کا مجمع مسجد عمر میں ہوتا ہے اور اس وقت مجدِعمر شخوا تمن ماتم كري بي فلسطين مين - بيه اقوام عالم كي عز اداري.. "فاران سے كربلاتك" لا موركى چچى كتاب ہے اوراس ميں فلسطين كے محرتم كا حال يهال كے مصنف نے لكھا ہے اس ليك كہتا ہول پڑھو ..... إس وقت عراق ميں شام

غریاں کر بلامیں روضہ حسین کے حن کے سامنے ہزاروں عزادارز مین پر بیٹھے ہیں۔ اس وقت امام رضاً کے روضے میں اندھیرا ہے اور سارے ایرانی اینے سروں کو پیٹ رہے ہیں۔اس وقت ہندوستان کے ایک ایک امام باڑے میں مجمع ہے اس وقت یا کستان کے ایک ایک عزا خانے میں مجلس ہور ہی ہے، سجاد بیکراچی کا امام باڑہ چھلک ر ہا ہوگا اِس وقت گاہے شاہ میں عز ادار خاک پر بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہو۔جلوس ہم كر يحكة تعزييّے بہنچا يكے ذوالجناح كى سوارى كومنزل پر پہنچاديا اب ہم زمين پر بيٹھ گئے۔ یہ ہاں وقت کلکتہ میں ذوالبماح نکلے ہوں گے تو کیا ہوا ہوگاتھوڑی دریمیلے، جب كلكته ميں نكلتے ہيں ذوالجناح تو تعداد ميں وہ بيں ہوتے ہيں ميں گھوڑے ہوتے ہیں ہیں گھوڑے نکلتے ہیں اور وہ ہیں گھوڑے جب آتے ہیں تو کلکتہ جوآبادی کے لحاظ سے ہندوستان کا بڑا شہر ہے تو وہاں آ دمی زمین ہے اُبلتا نظر آتا ہے لیکن کلکتہ کا ہندو اینے چھوٹے جھوٹے بچوں کو گود میں لیئے ہوئے جلوس میں عور تیں آ جاتی ہیں ایک گود میں بے ایک ہاتھ میں دودھ کے لوٹے لیئے ہوئے وہ ہندوعورتیں اینے منھ برگھونگھٹ ڈالے ہوئے اور جیسے ہی ذوالجناح آتے ہیں وہ ہندوعور تیں ایک بارآ گے بردھتی ہیں ادراینے لوٹے کا دودھ گھوڑے کے قدموں میں بہاتی جاتی ہیں پورے کلکتہ کی سڑکوں بروودھ ہی دودھ نظر آتا ہے۔ جب کوئی یو چھتا ہے بیا تنا دودھ گھوڑے کے قدمول میں کیوں بہادیا تو وہ روکر کہتی ہیں تہہیں نہیں معلوم کر بلا میں ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا اُس کو یانی نہیں ملااُس کے نام پر دودھ بہارہے ہیں اگر ہم ہوتے تو اتنا دودھ لے کر حسین کے گھر پر جاتے ۔ اقوام عالم اور حسین کی عز اداری کلکتہ اور ہندؤ قوم اقوام عالم میں ایک مقام ہے اس قوم کا اور وہ قوم اور اُس قوم کی عور تیں اور ایک بار جیسے ہی گھوڑے آگے بڑھتے ہیں ساری عورتیں اپنی گودیوں سے شیرخوار یجے گھوڑ وں کے

سموں میں بھینک دیتی ہیں گھوڑوں کے قدموں میں اپنے بچوں کوڈال کر پیچھیے ہٹ جاتی ہیں گھوڑے بڑھتے نکلتے چلے جاتے ہیں توا کثر صحافی بڑھ کر کہتے ہیں۔ڈرتی نہیں ہوڈ رنہیں لگتا کہ اسنے مجمع میں اپنے جھوٹے چھوٹے بچوں کو گھوڑے کے بنیجے بھینک دتی ہوکہیں اگر گھوڑ اتمہارے بیچ کے سینے پر قدم رکھ دے اور تمہارا بچے مرجائے تو کیا ہوگا تو وہ روکر کہتی ہیں ارے بیعطا کرتے ہیں چھینتے نہیں بیاولا د چھینتے نہیں ہیں ہم *کو* یقین ہے ہمارا بچنہیں مرے گا۔ انہوں ہی نے توبہ بچے عطا کیئے ہیں حسین اولا دویتے ہیں گھرکے چراغوں کو روثن کرتے ہیں۔اپنے گھرکے جراغ بجھائے ہیں تو عالم انسانیت کے گھروں کے چراغ جلائے ہیں،اے میرے حسین تجھ پر لاکھوں سلام پیہ عزادارسلام كرنے بيٹے ہوئے ہيں۔اے فاطمہ كے جانی تم يرانسانيت كاسلام،اے علیٰ کے لال تم یر ملائکہ کا سلام ،اے نبی کے نواسے تم پر انبیاء کا سلام ،اے خدیجہ کے نواہے تم پر ہاجرہ کا سلام ،اے علی اکبڑ کے باپ تم پر استعیل کا سلام ،اے کیتی کو پناہ دینے والے، اے عرش کو تھام لینے والے ،اے جاند اور سورج کوروشن رکھنے والے، اے وہ جو جیریل کا بھی آ قاہے،اے وہ کہ جس نے معراج پائی نبی کے کا ندھوں پر، اے وہ کہ جس کے قدموں پر کر بلا کا ذرّہ وزرّہ شار ہوا، اے وہ کہ جس کے لیئے فرأت كايانى تؤي رماتها، نيزون الحيل رماتها كه جارب بين جوتو جم حسين ك قدمون تک پہنچ جائیں، فرأت کا یانی اچھل گیا، جب حسین نے بل من ناصر کہا تو فرأت کے یانی نے آواز دی ہم آ جا کیں، ہوانے آواز دی ہم آ جا کیں ان کو اُڑالے جا کیں، آسان نے آواز دی ہم پھٹ پڑیں، زمین نے آواز دی ہم پھٹ کران کواسے آب میں سالیں، جناتوں نے آواز دی ، ملائکہ نے آواز دی ہم آرہے ہیں ،اصحاب کہف آئے اینے غارے اُٹھ کر، کہالبیک یاحسین تھم دیجئے تو حملہ کرکے ان سب کوتل

کر دیں ، ملائکہ کی شفیں بردھیں ، زعفر جن بڑھا حسین سب کو ہٹاتے گئے ھے ل میسن نَ احسر كى صدادية كئ ايك بارتكواركو كينيا فاطمة كے ميٹے نے تكواركو كھينيا علي كے شير نے اب جوذ والفقار نیام سے نکالی اور اللہ کا نام لے کر تکبیر کہد کر حسین نے لشکریزیدیر حملہ کیا توابیا لگتا تھا حمید بن مسلم کہتا ہے کہ ایک شیر نے بھیڑوں کے گلے پرحملہ کردیا تھا فضامين اليالك تقاسر كررب تضايك شيرتها جو بوامين برواز كرتاجاتا تهاسركث كث كر گررہے تھے ذوالکفل تک حسین گھوڑے کو اُڑ اکر لے گئے ، لاکھوں کالشکر تھا اور حسین نے بھگدڑ ڈال دی آخری صفوں کے سرکونے کی دیواروں سے تکرانے لگے۔ کونے کی و بواروں سے لشکر نکرانے لگا علی کا شیرلژر ہا تھا۔اللہ،اللہ آخری مجاہد کی لڑائی دیکھیرہا تھا، اے جبریل امین حسین کی جنگ ہم و کھے رہے ہیں، عرش کے سارے پردے ہٹاویے گئے ہیں ساتوں آسان کے ملائکہ میرے مجامد کولڑتے ہوئے دیکھیں، کا سنات کی ہر شے اُس وفت کھم گئی تھی اور حسین کی لڑائی دیکھے رہی تھی اور علیٰ آواز دیتے مرحبا ا على مرحبا كہتے جاتے كہتے جاتے اور على آكے بڑھتے جاتے اور كہتے حسين بدر میں ہم بھی لڑے بیٹا اُحد میں ہم بھی لڑے علیٰ کہتے جاتے خیبر میں ہم بھی لڑے خندق میں ہم بھی لڑ ہے کیکن میر ہے حسین میں جب بھی لڑ اسپراب لڑایانی بی کرلڑا کھانا کھا کر لڑاارے میرے شیرتُو تو پیاسالڑا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ تعزیت ادا کرنے آئے ہو یمی شان ہےتم نے نو دن اس عزا خانے میں رونق کی ہم تہمیں یہاں کے متولی یہاں کی ا تظامیه کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ؤور دُور سے آئے اپنے کامول کوچھوڑ کر آئے تم نے عزا خانے کی رونق بڑھائی اوراس وقت تم تعزیت کے لیئے بیٹھے ہوئے ہو یا در کھنا حسین کی اڑائی کسی دن ریٹھوں گا گیارہ محرّم کے بعد اس کیئے کہ تھوڑی دریمیں حسین کی لڑائی نہیں بڑھی جاسکتی یوں حملہ کرتے کہتے جس سے بتیس سال کے

بھائی کو مارااب اُس کالڑنا دیکھوبھی ہے کہہ کرتلوار ہے حملہ کرتے ارے تم نے میرے جوان بینے علی اکبر کو ماراا دراب اس بوڑھے کی لڑائی ویکھو دیگ تصار ائی ویکھنے والے ستادن سال كابوڑ ھايول لڑر ہاتھاليكن جب بل من ناصر كى صداد يے اور كوئى بھى ناصر آتا تواس كو مثادية ايسے ميں ايك مسافر آگيا أس في سلام كيا حسين في جواب ِسلام دیا وہ رک گیا درویش تھا حسین نے پوچھا کہاں ہے آیا ہے کہا ہم اینے گھرے نکلے تھے کہ نجف کی زیارت کو جائیں گے لیکن جب سرحد پر پہنچے تو اس لشکریزیدنے ہمارا مال واسباب لوٹ لیا اور ہم فرات کو یار کرنے کے لیئے نجف جانے کے لیئے یہاں آئے لیکن ہم نے دیکھا کہتم زخموں ہے چور چور ہوا درسارے لٹکرنے تم کو گھیرا ہے جب تم یانی کا سوال کرتے ہو تو جواب میں تیرآتے ہیں ہم جاہتے ہیں کہ زک کر تمہاری مدد کریں توحسین نے کہا کیا کرے گا زک کر جا جلدی جا نجف جا مجھے علیٰ کا جمال الله جلدي وکھائے گا زیارت کرکے جلدی گھر واپس جا کہا کیوں جلدی واپس کیوں جاؤں ،کہااس لیئے کہ تیری ایک بیٹی وطن میں ہے توایئے گھر سے جب چلاتھا تو تیری بٹی نے تخچے رخصت کیا تھا تو ،تو نے اپنی بٹی سے دعد ہ کیا تھا کہ جب واپس آؤں گا تو تیرے لیئے تخدلا وَل گا تیری بیٹی گھرید دن گنا کرتی ہے تیراا تظار کرتی ہے۔اُس نے گھبرا کر کہا آپ کو کیے معلوم کہ میری ایک بیٹی میرے گھر پرمیراا تظار کر رہی ہے حسین نے کہااس غم میں میں بھی جتلا ہوں میری بھی ایک بٹی بیار وطن میں ہے میں اُس کوچھوڑ کر آیا ہوں۔اس غم سے میں بھی داقف ہوں کہ بیٹی جب باپ کو یا دکرتی ہے توبٹی پرکیا گذرتی ہے اُس نے کہانہیں نہیں بیصفت تو کسی ولی میں ہوتی ہے یا کسی امام میں ہوتی ہے لیکن میں تو نجف جاؤں گا اور وہاں سے مدینے جاؤں گا میں گھرنہیں جاؤل گاحسین نے کہامدینے جا کر کیا کرے گا۔ اُس نے کہاوہی توجنّت کامقام ہے

وہاں میرے امام حسین رہتے ہیں میں وہاں علیٰ کے بیٹے حسین کی زیارت کروں گا پھر گھرجاؤں گا، کہا حسین کو دیکھے گا تو پہچان لے گا، کہا دیکھا تو نہیں مگر پہچان لوں گا، کہا حسین کومیں جان جاؤں گا تو کہیں دُور ہے کسی بی بی کی آ واز آئی حسین تو یہیں ہیں۔

فرما سکے نہ یہ کہ شہد مشرقین ہوں مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں

قدموں سے لیٹ گیا کہار کیا کہا کون حسین ..... پھرأس بی بی کی آ واز آئی ارے کا ئنات میں ایک ہی توحسین ہے فاطمہ کالعل حسین بس بیسناتھا کہ تلوار نکالی کہا میں آپ کی نصرت کروں گا جنگ کرنا شروع کی آ گے بڑھ کرحملہ کیااشقیانے اُسے تل کیا جب گھوڑے سے گرا تو حسین آئے سرکواُ ٹھا کر زانویہ رکھا،کہا بھائی گھرنہ گئے جان وے دی کہا اب اس سے بڑھ کرجنتیں کہاں ،کہا بھائی اب کیا نظر آتا ہے کہا مولاعلی سامنے آ گئے کہا بہی تو دعادی تھی کہ مرنے ہے سیلے تھے کو علیٰ کی زیارت ہوجائے کہاہاں مولاعلیٰ کی زیارت ہوگئی حسین کا آخری ناصر بھی خدا حافظ کہد کر رخصت ہوا۔اب کوئی ندھا حسین زخموں سے چور ہوتے چلے یہاں تک کدزخموں سے ابوئیاتا چلا حرملد کے تیرنے بیکیا کے حسین کی بیثانی سے لہو کا فوارہ چھوٹا اب حسین سٹیطلے نہ یائے۔بس ایک بارگھوڑے کی گرون میں بانہیں ڈال دیں ہرنے پرسرر کھ دیا گھوڑ اسمجھ گیا ،اپنے سوار کو سنجالے ہوئے آگے بڑھتا چلا ، کان میں حسین کہتے چلے ذوالجناح تحقیے راستہ معلوم ہے مقتل تھے وکھادیا ہے ، ہاں پیچان سے سے کہ وہاں سے میری امال کے رونے کی صداآئے گی توہنو امّاں کی صدا بیجا نتا ہے وہیں رُک جانا،اے ذوالبخاح مجھ کو وہیں یرا تار دینا۔ آہتہ آہتہ گھوڑاحسین کو لیئے ہوئے مقل کی طرف چلا ،ایک بار جاروں طرف أس نے ویکھا ،ایک بلند جگہ نظر آئی وہاں پر آہتہ بیٹھ کرحسین کوا تارویا زمین

اقوا) عالم اور عزاداري حين المحافظ المام اور عزاداري حين المحافظ المام اور عزاداري حين المحافظ المام ا

ے کا بنتے ہوئے دوہاتھ نکلے آواز آئی میر لعل فاطمہ نے بیجکہ بالوں سے صاف کر دی ہے بیٹامال یہال موجود ہے، آ جامیر کے علیمیری گود میں آ جا، (جزاک اللہ) الله تمهارے گھروں کوآبادر کھے تمہیں نظر بدسے بچائے شام غریباں کی مجلس ہے، حسین سنجطيح بحدهُ آخر كاونت تفاعصر كابنگام تفاحسينً اينهوي وضوكر ي<u>يم بنه</u> كهنو ل تك لہوتھااب بحدہ آخری فکرتھی ،ایک بارایک مٹی کے نیلے سے پشت لگا کر بیٹھ گئے کہ وقت عصر آئے تو ہم تجدے میں جھک جا تعین لیکن کسی میں ہمت نہ تھی کہ کوئی آگے بڑھ سکنا ۔ حسینؑ نے بیشانی کو بجدے میں رکھ دیا عمر سعدنے تھم دیا جلدی جاؤ کوئی حسین کا سر کاٹ کرلائے لیکن جو جاتا واپس آ جاتا تو یہی پوچھتا ابن سعد کیوں واپس آ گئے کہا جب بھی ہم قریب جاتے ہیں کوئی بزرگ حسینؑ کی گردن پرانی گردن رکھ دیتے ہیں ہمیں عجیب منظر نظر آتا ہے، کوئی بی بی ہمارے ہاتھوں سے لیٹ جاتی ہے، عمر ابن سعد نے کہاریتمہاراوہم ہے مشورہ کیا اُس نے شمرے کیا کیا جائے کہا یہودی کو بلالوتا کہاُس کو پیة نه ہو کہ اسلام کیا ہے، اُس کو نه معلوم ہو کہ حسین کیا ہیں اور نبی کیا ہیں اُس کو بھیج دو وہ سر کاٹ کرلائے گابشکریزید میں پچھوہ بھی آئے تھے جو گھوڑوں کا علاج کرتے تھے اُن میں ایک یہودی تھا اُس کو بلاکر کہاتم کواتنے اتنے درہم ودینار دیئے جا کیں گے جا دُوہ زخی پڑا ہے اُس کا سر کاٹ کرلے آ دُبس ا تناسا کام ہے ہم بڑاانعام دیں گےوہ تلوار لے کر چلاقریب پہنچاد مکھاایک زخم ہے جس کے ایک ایک زخم ہے لہو بہتا ہے تو اُس نے کہااے مسافر ہم صبح ہے دیکھ رہے ہیں کہ تیرے دوست مارے گئے کیکن تو نے شکر کیا اے مسافر ہم نے دیکھا تیراجوان بھائی مارا گیالیکن تونے صبر کیا ہم نے د یکھا تیرا جوان بیٹا مارا گیا پھر بھی تو نے صبر کیا تیرا چھوٹا سا بچہ مارا گیا تو نے صبر کیا لیکن اے پردلی تھےایے جوان میٹے کی شم تھے ایے جوان بھائی کی شم مجھکو بتاتو کون ہے سرکواُٹھا جھ کو بتا تیرانام کیا ہے تو کس خاندان سے ہوہ قسمیں دیتا چلا گیا لیکن حسین فی سرنداُٹھایا ایک باراُس نے آواز دی یہ جودر خیمہ پر بی بی چلارہی ہے جھ کواس کی قسم ہے بتاتو کون ہے ۔۔۔۔حسین نے سراُٹھایا کہا بھائی وہ میری بہن زینٹ ہے میں مسلمانوں کے بی محمد کا نواسہ بوں میں فاطمہ کا بیٹا بوں بیسننا تھا کہ اُس نے تلوار کا مسلمانوں کے بی محمد کا نواسہ بول میں فاطمہ کا بیٹا بول بیسننا تھا کہ اُس نے تلوار کا رُخ چھردیا کہا ارے اپنے نبی کے نواسے کو بیا مت قبل کررہی ہے۔ہم تو اپنے نبی موٹ کو اینا سرکاٹ کر اُن کے قدموں میں ڈال دیں نوسنو حسین ہم نے کلمہ پڑھا۔

"لَاالْهُ الاالله محمدٌ رسول الله" اوراب بمتم يرجان دي كـ اقوام عالم اور حسین ، اقوام عالم اور حسین ، اُس نے تلوار چلائی اور لڑتے لڑتے جان دے دی ہم نے دیکھاحسین کے جانبے والے ہرقوم میں پائے جاتے ہیں اگرمسلمان حسین سے محبت کرے گا تو کوئی ہم پراحسان نہیں کرے گا۔ مسلمان پہچانا جائے گا اگر حسین ہے محبت کرے گااور حسین کی عزا کرے گا۔ کچھ دیرگز ری تھی کہ اشقیا آ گے بوجے شمرنے کہدوں تک آسین چر ھالی، حسین نے یہی کہا کیا ہے اولی کرتا ہے ارے کیا قرآن پر قدم رکھا ہے۔بس زیادہ نہیں پڑھوں گا تقریر ختم ہوگئ،اک بار زینب نے جناب سیّد سجادٌ کا باز و ہلایا کہا بیٹا بچوں سے خبر دار بیوں سے خبر دار بیبیوں سے خبر دار میں امال کی وصیت بوری کرنے کیلئے میدان میں جاتی ہوں ایک بار جب آگئی زہڑا کی صداتو زینٹ نے خیمے کا پر دہ اُلٹ دیا اور تیز قدم سے چلیں ،اب جو تیز قدم سے چلیں دیکھا سامنے سے ذوالجناح آر ہاہے پیشانی ہے لہو بہتا ہوا آواز دی کہامیں بھے گئ اے بھتا کے گھوڑے جاسکینڈ کو بتادے کہ کیا ہوا زینٹ نے مقتل کا رُخ کیا دیکھا اشقیانے حسین کو گھیرا ہوا تھا باہے بج رہے تھے ایک بارعلیٰ کی بیٹی نے جلال کے عالم میں آواز دی نبی

کی نواس آ رہی ہے علیٰ کی بیٹی آ رہی ہے گھبرا گئے اشقیا۔ کہاراستہ دو فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے۔ مجمع کائی کی طرح بھٹ گیاسب نے دیکھا جاورز مین پرخط دے رہی تھی زینب علیٰ کی طرح جلال میں چل رہی تھیں۔اور بھائی کے لاشے تک پہنچیں آواز دی بھیّا نينباآ كى بدنين آئى بحسين نے كے بوئے سرے آوازوى ، آؤنين مال كى وصیت پوری کرو،زینٹ نے اپنے دونوں گھننے زمین کر بلا پرر کھے حسین کے لاشے کو فاتح خیبر کی بٹی نے اٹھایا اور زخ کیا نئی کے روضے کی طرف کہا پروردگاریہ قربانی ہے محدًى قربانى يدفاطمة كقربانى تيرى بارگاه مين نينب پيش كرتى ب تَعَبِّد لَ مِنْ الله منا الْقُربَان ميكه كرلا شے كوزين يرركه ديا الله دے، ثانی زبرا كاصر مرنين بعائی ك لاشے سے کیسے ہٹائی گئیں۔ایک تازیانہ لے کرشمرآ کے بڑھا بھائی کے لاشے ہے زینب کو کیسے ہٹایا گیا بھائی کے لاشے سے ہٹیں ایک بار مزکر خیمے کود یکھایا وآیا بھار بھتیجا وہاں ہےاب جود یکھا خیمہ جل رہاتھا۔ ہاں آگئی شام غریباں،اشقیا گھوڑوں پر ہیٹھے ہوئے جلتی ہوئی مشعلیں لیئے ہوئے خیموں کو جلاتے جاتے تھے۔خیموں میں آگ لگاتے جاتے تھے خیے جل رہے تھے۔تمام بیبیاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی جاتیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں تیسرے خیمے میں، سب نے کہاشنرادی اب آپ بتائے ہم کیا کریں۔زینٹ نے سب کولیا سید ہجاڈے خیے میں پہنچیں - کہابیٹا سارے خیے جل کھے اب تمہارے خیمے میں بھی آگ لگ گئ بناؤ کیا کریں، جل کے مرجائیں ان خیموں میں یا باہر نکلیں، کہا چھو پھی لتا ل جان بچانا واجب ہے،سب کو لے کرصحرا میں نکل جائے، بچوں کو لے کرصحرا میں نکل جائے، جناب زینٹ بیبیوں کو لے کر، بچوں کو لے کرصحرامیں نکل گئیں،سب کوصحرامیں پہنچا دیا، خیم جل رہاتھا، اب زینبؓ نے جلتے ہوئے خیمے کا طواف کیا کسی ظالم نے یو چھا کیا مال

واسباب رہ گیاتمہارا کہامیرا بیار بھتیجا ہے اس جلتے ہوئے خیمے میں وہ کہتا ہے ہم نے ویکھا اُس بہا درعورت کو کہ ایک بار جلتے ہوئے خیم میں آگ میں زینت نے قدم رکھ دیا ہم سب پیسمجھے کہ بیعورت بھی جل جائے گی ہیکن جب باہرآئی۔باہرآئی تو فاتح خيبر کی بیٹی جناب سیّد سجا ڈکواینے کا ندھوں پر اٹھائے ہوئے صحرامیں لاکر جناب سیّد سجاؤ کولٹا دیا، رات آگئی کر بلایہ رات چھاگئی۔اشقیا باہے بجارے تھے خوشیاں منائی جار ہی تھیں کیکن اسپر جلتی ہوئی ریت پر بے سامیہ بیٹھے تتھے سر پر چا درین نہیں تھیں فِضتہ آ گے برهیں کہا بچھ بیتہ ہے تی تی تعلیں تھوکی جارہی ہیں تھوڑ وں کو تیار کیا جار ہاہے این سعد نے تھم دیاہے کہ حسین کے لاشے کو یا مال کردو۔حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دو۔اب بیکس بہن کیا کرتی بھائی کالاشہ گھوڑوں سے یا مال ہو گیا اللہ اللہ لیکن بھائی نے بہ کہاتھا بچوں کا خیال رکھنا۔ زینٹ کہیں نہ کمئیں بس وہیں پرآ گے بڑھ کرمیدان میں جنگ تو دن بھر ہوئی تھی کسی کی تلوار بڑی تھی کسی کا نیز ہ پڑا تھا آ گے بڑھ کر زینبے نے ایک نیز ہ اٹھالیا۔ ہاتھ میں نیزہ لے کر بیبیوں کے اور بچوں کے گر دطلا پیر پھرنا شروع کیا اور پیہ کہتی جاتیں رباب گھبرانانہیں زینبہ ہے آواز دی البابدا گرعباس نہیں ہے تو آج زینتِ عباس بن گئی ہے تقریر ختم ہور ہی ہے ماتم کروشام غریباں ہے۔ آواز دی اُم فروا اگر قاسمُ نبیں تو میں ہوں ۔ اُمّ الیلّ اگر علی اکبرٌ نہیں تو میں ہوں ۔اےسکینہ اگر حسینٌ نہیں تو آج زینبے حسین بن گئی ہے، ہم حفاظت کریں گے، تم سب کی حفاظت کریں گے۔رات گذرتی گئی آ دھی رات آ گئی اور زینٹ نے طواف کرنا شروع کیا دُور تک دیمتیں اورصحرا کی طرف دیکھیر ہی تھیں کہ دیکھتیں کوئی آتونہیں رہا ہے حفاظت کررہی تھیں ۔ایک بار دیکھا گھوڑ ہے برایک سوارتیز تیز گھوڑا دوڑا تا ہوا چلا آتا ہے اُس کے چېرے پرنقاب ہے دور ہے آواز دی سیمٹیر جا سنخبر دار سائے گھڑ سوار اوھرند آنا

> سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پُرسہ تمہارے پیاروں کا

سلام آخر پیش کیا گیا:۔

\*\*

## گیارهوین مجلس م**زاهب**ِعالم اورعز اداری

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمانِ الرَّحِيْم تمام تعریفیں اللہ کے لئے ورود وسلام محدٌ و آل محدٌ کے لئے

امام بارگاہ خیمہ سادات میں عشرہ مجالس کے سلسلے کی گیار ہیوں تقریر اور عشرہ ثانی کی پہلی تقریرآپ حضرات ساعت فرمارہے ہیں عنوان وہی ہے ''اقوام عالم اورامام حسين كى عز ادارى "جم نے عنوان ميں بدلفظ نہيں ركھا كدكون سے مذہب كون ى أمتس بحثيت قوم ايخ ملك شهرياا في ثقافت اورتهذيب سے پيچاني جاتي ہے اورقوم سلے قوم ہوتی ہے ندہب بعد میں ہوتا ہے مثلاً ہم سب یا کتانی قوم ہیں جب ہم نے یہ کہا کہاس ملک کی قوم ہم میں تو اُس میں یہ بحث نہیں ہے کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو ہم گفتگو کررہے ہیں اخلاقی تہذیبی تمرنی اور ثقافتی اوراب تک جاری تقریروں میں کوئی ندہبی بحث آئی بی نہیں اور جب ندہبی بحث میں شدّت نہیں ہوگی تو فرقہ وارنہ گفتگو کا کہیں ہے بھی شائے نہیں ہوگا۔اچھالگا کہ عنوان سب کو پیند آیا اوراینے خیالات کا اظہار وانشوروں نے علماء نے وکلاء نے شعراء نے کیا جس میں صرف شیعہ حضرات نہیں بلکہ دیگر مسلک کے حضرات نے اپنا پیغام ہم تک پہنچایا کہ ہمیں بیموضوع بہندآیا مقصدیمی ہے کہلوگوں کو پہندآئے لوگول کے چیرے پر نا گواری کے آٹار نہ ہوں حسین سب کو پیارے ہیں اور دنیا کا کوئی انسان

ا توا عالم اورعزاداري سين المحالي المحالية روئے زمین برشاید ہی کوئی ایبا بدبخت ہوکہ جو یہ کھے کہ جمیں حسین سے محبت نہیں یا حسین کوہم جاننے نہیں یاحسینؑ ہے ہمیں دلچپی نہیں وہ ہوگا تو روئے زمین پرمگر انسان نہیں ہوگا۔وہ ایک چلتی بھرتی میت ہوگا۔سانس آ رہی ہوگی لیکن مروہ ہوگا۔جو زندہ ہے جواینے آپ کومحسوں کرتا ہے ہم کسی مقصد کے لیئے و نیامیں جی رہے ہیں وہ حسینؑ کو بہت اچھی طرح ہے جانتا ہے حسینؑ جس طرح بزرگوں کو پیارے ہیں اس طرح جوانوں کوبھی پیارے ہیں اور جیسے جوانوں کو پیارے ہیں اس طرح بچوں کوبھی پیارے ہیں ابھی آپ کے سامنے میر ابھانجا حسین رضا جوشل میرے بیٹے کے ہے کہ جس کومیں نے اپنی گودمیں کھلایا ہے اور پالا ہے تو بجین سے میہ جب سے میہ پیروں چلنے لگاجب سے بیمیری مجلسیں من رہاہے اور ایک پورے عشرے کا یہ بانی ہے چہلم میں بید عشرہ کرتے ہیں وہ عشرہ پڑھنے ہم کراچی جاتے ہیں انہوں نے ہماری مجلسیں جھوڑی نہیں جیسے ہی ان کے پیرختم ہوئے یہ بھاگ کر لا ہورآ گئے کہ ہم مجلسیں سنیں گے عاشور یہال کریں گے میرچھوٹے ہے تھے کوئی پانچ برس کے توان کا ہم ایک لطیفہ آپ کو سنارہے ہیں۔کہ۔ہمارے بیج اگرغور ہے مجلسیں سنیں تو اُن کی معلومات آسان سے باتیں کرنے لگتی ہیں یہ مجلسوں کے فوائد ہیں یہ (O.Level ) میں پڑھتے ہیں انگریزی تعلیم حاصل کررہے ہیں لیکن اس کے باجود کہ کسی زہبی درسگاہ میں نہیں بیٹھے کیکن ان کی علمی معلومات کسی بڑے ہے کم نہیں اس چھوٹی ہے عمر میں اُس کی و جیصر ف

بڑے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھار ہے تھے ان کا چھوٹا بھائی عباس رضا بھی تھا آ پس میں کچھ بحث ہورہی تھی تو اُن کے چھوٹے بھائی نے کہیں ان کو سمی بات یہ کچھ جو گفتگو ہورہی تھی ہم کونہیں معلوم ہم نہیں سن رہے تھے ہم لوگ اپنی

یمی ہے کہ مجلسوں میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے ایک دن کھانا کھارہے بتھے ہم لوگ سب

با تیں کرر ہے تھے اُن کو اُس نے کہد دیا کہ بھائی تم جھوٹ بول رہے ہوانہوں نے کہا کہ میں تو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں جھوٹ تو اصل میں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یزید نے بولا تھایہ جملہ جب ہم لوگوں نے سنا تو پھر ہم مخاطب ہوئے اُن کی طرف تو ظاہر ہے کہ ہم سب جو بیٹھے تھے ہزرگ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے بیانہوں نے کہا کیا کون ساجھوٹ پزیدنے بولا اب نہمیرے ذہن میں آر ہاہے کہ دنیا کا کون سا سب سے بڑا حجوث بزیدنے بولا جو ہمارے سامنے بہت معلومات والے لوگ بیٹھے تھےوہ بھی ایک دوسر ہے کود مکھر ہے تھے آگھوں آگھوں میں کہ بھی بیانہوں نے کیا کہا لین ہم اُس وقت تک اُس کو خداق ہی مجھ رہے تھاس لیئے کہ میں جواب نہیں ال رہا تھاان کی بات کا ہمارے یاس جوا بنہیں تھا تو آخر میں جب ہم نے اسپے ذہن کوٹٹول لیا کداس کا جواب ہمارے یاس نہیں ہے تو ہم نے ان سے یو چھا بلکہ سب ہی نے یو چھا کہ بھی وہ سب سے بڑا جھوٹ کون سا ہے جو بزید نے بولاتو انہوں نے کہا اچھی مجاسیں پڑھتے ہیں آپ،آپ کوہیں معلوم آپ مجلسوں میں خود ہی پڑھ کھکے ہیں تو میں نے کہا بھئی مجھے نہیں یادتم بتاؤ کہنے گئے جب قافلہ لٹ کریزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے کہا خدالعنت کر ہے ابن زیاد پر میں نے توقتل کا حکم نہیں دیا تھا اُس نے قل كرديا حسينً كو، دنيا كاسب سے برا حجوث اينے دربار ميں يزيد نے بولا اور أى حجوث پرتاریخ بیرجا ہتی ہے کہ سی طرح پزید کو بچالے اور پیے کہدوے کہ وہ کونے میں واقعہ ہوگیا قافلہ جار ہاتھا کیچھ لوگوں نے قل کر دیا حسین کو بکو فے والوں نے مار دیا۔ یزید توشام میں بیٹھا تھااور اُس کا بیکہنا کہ میں بری ہوجاؤں قتل حسین سے ابن مرجانہ نے اپیا کیالیکن تاریخ فیصلے کرتی ہے فتوے لیئے تھے اُس نے علاء سے فقیہوں سے قر آن ہے فال دیکھی گئی کیا حسین کولل کیا جائے تو قر آن نے لعنت کی جو حسین کولل

و اقدا عام اور عزاداری حسین کی و در ۱۸۲ کو ا کرے تو اُس پر قیامت تک لعنت ہو گی تو پزید نے قر آن پر تیروں کی بارش کر دی ہیہ ہے تاریخ تو یزید کو بچائیں یا نہ بچائیں اور جو تی جاہے سوچنے والے کریں مسللہ ہمارے یہال علم کے میدان میں پھے دوسراہے۔ دیکھیں علم کسی سے ہارتانہیں اورعلم کو کوئی دلیل نہیں دے سکتا علم نے کیا کہا ہم علم سے پوچیس کے کہ حسین کا قال جو ہے کیا أس سے يزيدكو برى كياجاسكا بيايا جاسكا بوعلم جواب دے كا ابسني علم كيا كہتا ہے علم كہتا ہے كدامام كائنات كاول ہے جس نے دل وقل كرديا أس نے جسم كى دهر کن کوتل کردیا۔سانس وروح ونفس کوتل کردیا۔امام کاقتل کا ئنات کاقتل ہے ہوگئی نہ بات اس میں قاتل کا کوئی نام نہیں ہے اب و یکھے علم یوں ترتی کرتا ہوا دلیلیں دیتا چلاجا تا ہے علم نے کہاا ہام کا ننات کا دل ہے جس نے امام کوقل کیا اُس نے کا ننات کوتل کردیا پیعلم نے کہا یلم نے ایک فتوی دیا جواثل ہے کہ امام کاقتل کا کنات کاقتل ہے۔بات ختم ہوگئ۔اس میں ندامام کانام ہے نہ قاتل کانام ہے علم بول رہاہےاب بحث آئے گی حسین امام تھے پانہیں تو جب پیر بحث آئے گی تو پھر تاریخ آواز دے گی کہ د نیامیں سب سے پہلے جن لوگول کی امامت کا اعلان ہوا عجیب تاریخ ہے امام حسن اور امام حسین سے پہلے کسی کوامام بنایا بی نہیں گیا۔امیر خسرونے لکھا'' راحت انحیین ''میں کہ خدانے حسنؓ اور حسینؑ کے بچین میں اعلان کر کے کہا تھا بید دوامام ہیں ان کی بیعت كرو-اصحاب في بيعت كي تقى بجين مين رسول كي تقم يركه بيد ونون امام بين امام حسن امام حسین بھی مجھی علم وعوت دیتا ہے لفظ امام .....اب دہراؤں امام حسن اور امام حسین کتنااچھالگ رہاہے۔امام حسن اورامام حسین دونام کوئی ایسے لا دے کہ جس کے ساتھ لکھ کرہم کہیں امام فلال امام فلال اور اچھا لگ جائے۔ امام حسنٌ امام حسینٌ حضورٌ نے فرمایا بید کھڑے ہوں تو امام بیدیشہ جائیں تو امام ......ائم المونین حضرت عائشہ

اقواعام اورعزاداري حين المحالي المحالي المعالم فرماتی ہیں کہ حضورً نے فرمایا یہ بیٹھے ہوں تو امام یہ کھڑے ہوں تو امام یہ جھو لے میں ہوں تو امام پیرجوان ہوں تو امام پیر بوڑ ھے ہوں تو امام پیر*جدھر جا* کیں امامت أد*ھر* جائے۔ کب کہاحسن اور حسین چھوٹے چھوٹے تھے یہ طے ہوگیا نہ کدامام حسین امام ہیں اب دوسرا جملہ جس عہد میں حسین امام ہیں کروڑوں رویے کا جملہ ہے جو کہنے جارہا ہوں بوری روئے زمین پر کیامُلک عرب جہاں جہاں اقوام آبادتھیں الاجمیں سوائے حسین کے مدینے ہے مکہ تک ایران تک عراق تک کوئی دوسرا مامنہیں تھا .... ہے اس کا کوئی جواب حسین ہی امام تھے۔ حسین کے مقابل کسی نے آ کرنہیں کہا کہ ہم بھی امام ہیں کیا کہدر ہاہوں .....امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور تک آتے آتے ہیہ واک لوگوں نے کہا ہم بھی امام ہم بھی امام کیکن حسین کے دور میں لوگ امامت کے معنی نہیں جانة تقے۔اس ليئے بنما كيے توبيہ طے ہوگيا كه ام كائنات ميں الاھ ميں ايك تھااور أس كاقتل\_اب مين قريب آر ما مون امام كا البحى مين في صرف بير بتايا كدامام كون

تھے۔ میں نے نہیں بتایا قاتل کون ہے اب علم یہ کہتا ہے کہ ایسا انسان جوانسانیت کی ہدایت کے لیئے آئے اور نیک کاموں کی تلقین کرے اُس کو کوئی قتل کردے کوئی ہو۔ توجہ اُس کوکوئی قتل کردے اور وہ قتل ہوجائے قتل ہوجائے اور کوئی انسان اُس کے قل کی خرسُن کر قاتل کا ذراسا بھی فیور (Favour) کرجائے کہ قاتل نے جو پھیکیا صیح کیا وہ جہنمی ہے۔۔۔۔۔۔۔یہ ہے علم کوئی نیک انسان کوئی ولی کونی نبی کوئی امام مارا جائے اور یہی نہیں کہ اُس عہد میں حضور نے فر مایا قیامت تک جواجھے انسان آل ہوئے ہیں اگر اُن کے قاتل کی کوئی تعریف کرے گا تو وہ ہم میں نے بیس ہے۔وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔ ہے کوئی ایسامسلمان جونمر ود کی تعریف کرے، فرعون کی تعریف کرے، شدادی تعریف کرے، ابوجہل کی تعریف کرے، ابولہب کی تعریف کرے، جس دن

اقوا عالم اورعزاداري حسين كالمنافق الممالي تعریف کرے گا صرف ایمان اور اسلام کے دائزے سے نہیں وہ انسانیت کے وا سر کے سے نکل جائے گا تو یہاں سوال ہے انسانیت کا بھی میں نے کہا تھا یا کستان ے مشہور خطاط مشہور آرسٹ (Artist) صادقین جن کی تصویریں اسٹیٹ بینک سے لے کر یا کشان کے تمام شہروں کی آرٹ گیلر یوں میں لگی ہیں اُن کی تصویروں کی نمائش تھی اورصدر یا کتان جزل محد ابوب خان اس کا افتتاح کرنے آئے تھے صاوقین کی تصویریں صدریا کتان جزل محمد ابوب خان نے دیکھیں اور پھرصادقین ہے ملاقات کی کہا بھی صادقین ہمتم ہےصرف ایک سوال پوچیس گے کہا پوچیس ۔ کہا یہ بتاؤ کہ یزید بردا ظالم تھایا چنگیز خان انہوں نے کہا صاحب میں ایک آرشٹ (Artist) ہوں مجھے زہبی سوال میں کیوں پھنسارہے ہیں اور مجھ سے کیوں پو چھارہے ہیں۔ کہاچونکہ تم آرشٹ(Artist) ہواس لیئے تم سے یو چھدے ہیں کہ بیآ رٹ (Art) کا سوال ہے یہ مذہبی سوال نہیں ہے۔اب پتہ چلا کہ حسین کہاں کہاں ہیں ۔تو صادقین نے بھی کمال کا جواب دیا۔ .....اور جواب میں صادقین نے ایک پینٹنگ (Painting) بنادی آرٹ کی ایک تصویر بنادی الوب خان کو جو جواب دیا۔کہا یزید بڑا ظالم تھا۔ کہا کیوں۔ چنگیز سے زیادہ ظالم پزید کیوں تھا۔صادقین نے کہااس لیئے کہ چنگیز خان نے تو لاکھوں انسانوں کو قتل کردیا۔منگول سے نکلا تو کہاں کہاں قتل عام کیا،لاکھوںانسانوں کالہو بہایا چنگیز نے ،یزیدتو کسی کڑائی میں ہی نہیں گیا۔میدان میں لڑا ہی نہیں پھرتم نے کیے کہا کہ پزید چنگیز خان سے زیادہ ظالم تھا۔ کہا ہاں پزید بردا ظالم تھا کہا کیوں ..... کہا اس لیئے کہ چنگیز خان نے انسانوں کو قل کیا۔ چنگیز خان نے انسانوں کوتل کیاادریزیدنے انسانیت کوتل کیا.....جوانسانیت کوتل کردے دہ بردا ظالم ہوتا ہے۔ یہی مسلد ہے ہمارے مُلک پاکستان کا مسلدینہیں ہے کہ انسانوں کاقتل

آوازیہ ہے اتحاد کی گفتگویہ ہے کہ انسانیت کوتل نہ کیا جائے سب سے بڑا جرم ہے انسانیت کوقل کرنا ..... اقوام عالم نے حسین کو یوں ویکھا ۔ توجہ .... بینہیں سوجا اقوام عالم نے کہ ہم کس خدا کو مانتے ہیں ہمارا پیغیرکون ہمارا دیوتا کون ، ہماری دیوی کون، کیکن حسین کے آ گے اقوام عالم نے اس لیئے اپنے سرکو جھکا دیا کہ بیروہ انسان ہےجس نے انسانیت کو بلند کر دیا۔اب مجھوا قوام عالم اور حسین کارشتہ کیا ہے وہ مذہبی وا رئے میں حسین کونہیں و مکیورہے دنیا کے انسان بیدد کھورہے ہیں کہ انسانیت کی لاج کس نے رکھی انسانیت کا احترام کس نے کیا بھی کسی ہندوکسی عیسائی کسی یہودی نے بیہ چند قومیں ہیں جو دنیامیں آج آباد ہیں جب ہم اس دائرے سے نکلیں گے کہ یہ یاری ہیں ، ہندو ہیں ، یہ یہودی ہیں ، یہ عیسائی ہیں ، تو ہم ملکوں میں قوموں کو تلاش کر کے ریکھیں گے کہ وہ حسین کی یاد کیسے مناتی ہیں بار بار جوقو میں آئینگی بیدونیا کی بڑی قومیں ہیں یہی آباد ہیں روئے زمین پر یاعیسائی آباد میں یا یہودی آباد ہیں یا ہندوآباد ہیں یاوہ ہیں جولا مذہب ہیں دہریئے ہیں جوخدا کونہیں مانتے اور اُس میں جوقو میں ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے یہی ہمارا موضوع ہے تو ایک غیر مذہب والا مینہیں سوچتا کہ ہم کسی اور مذہب والے کو مان رہے ہیں اور جب وہ اُس کی عقیدت اور محبت میں ڈوب کر اُس کی گفتگوکرتا ہےتو ہم نے تاریخ میں کہیں نہیں دیکھاادب میں کہیں نہیں دیکھا کہ اُس کی قوم نے اُس ہے کہا ہو کہتم مسلمانوں کے نبی کے نواسے کو کیوں ماننے لگے توجہ ہے نا آپ کی ....سبر بڑے ہزے ہندو دانشور سکھ یاری یاری رہنما جمبی میں حسین ے تعزے رکھتے ہیں سبلیں لگاتے ہیں لیکن یاری قوم نے مبھی اپی قوم کے یارسیوں سے بہیں یو چھا کہ محرم میں تم مبلیں کیوں لگاتے ہو کیوں نہیں یو چھا.... اُنہیں معلوم ہے کہ بیسی غلط آ دمی ہے محبت نہیں کررہے ہیں اب جملہ دے دول ....

اقراعام اورع اداري حين المحالي المعالم اورع اداري حين المحالي اگر کوئی کسی بڑی شاہراہ پریزید کے نام کی سبیل لگادے اور اُس پر لکھ دے یزید کے نام يہ ہم نے سبيل لگائي ہے ، كيلے والے أسے چھوڑ ديں كے ، كيا وہ سبيل رہ جائے گی ،ايسا كرنے والايزيدكے نام كے ساتھ ذكيل ورسوا ہوجائے گا، جب حسين كى سبيل كلتى ہے تو کوئی آ کرنہیں یو چھتا کہ بدکیا ہے ہٹاؤیہاں سے کیوں نہیں کہدسکتا ..... یانی ملانا انسانیت ہے اگر کوئی یانی ہٹادے گا تو لوگ یہبس پوچیس کے کہ کیوں حسین کی سبیل مِٹائی سے کہیں گے کیوں لوگوں کو پیاسا مارنا حابتا ہے ظالم ......کہاں جل جائے حسینؑ کی محبت کا چراغ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ۔جھوٹا سا گاؤں لکھنؤ کے قریب فیض آ با داور نکھنو کے درمیان ایک گاؤں پورا گاؤں ہندوؤں کا ایک خاندان وہاں رہتا تھا دو بھائی رہتے تھے بڑے بھائی کی بیوی تھی چھوٹا بھائی دیورتھا بھاوج نے کھانا دیا تو ذرا ی نا گواری ہوگئی تو دیور نے کچھ کہہ دیا تو بھاوج نے کہا جھا وُلال تم تو ایسے عکم دیتے ہو جیے کہیں کے راہے مہاراہے ہو بھاوج کا یہ جملہ برالگا طے کرلیااب ہم گاؤں چھوڑ کر ھلے جائیں گے ایسے دیور بھادج کے بہت سے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور لا ہور کے اخبارات اتنے چھایتے ہیں اتنی رکھیں ہے ان کو بردی بردی ہیڑنگ (Heading) سے چھاہتے ہیں۔ہم بھی آپ کوابیا ہی ایک قضہ سنائے دیتے ہیں لیکن ایے جھڑے اگر نیک راہوں پرنکل جائیں تو تاریخ میں نام جگمگانے لگتے ہیں کیکن اگر غلط راہوں پرنکل جا کیں ایک دن چھپے دوسرے دن ختم عدالت میں مقد مہ چلے وکیل بیسے بنائے پوسف کاظمی صاحب سے معذرت کے ساتھ اور ا دارے مزے أرُّا كيل كون حق تھا كون ما حق تھا پية بھى نہيں چلتا فيطيے بند كر كے عدالت ركھ ديق ہے یحفوظ یا کستان میں جتنے بڑے نصلے ہوئے ہیں سب محفوظ ،مقدمہ بڑے زورشور سے چاتا ہے فیصلہ جب ہوجاتا ہے انہوں نے کہا بند فائل محفوظ محفوظ کیوں خطرہ

اُن کے پاس سے جوگزرے تو اُس پرایک کالا ناگ کو برا پھن اُٹھائے بیٹھا ہوا تھا کالا ناگ جیسے ہی اُس پرنظریر کی ہاس کوکراس (Cross) کرنے سے پہلے واپس ہو گئے گھر کی طرف بیسوچ کر کہ بیہ بدشگونی ہے سانب راستے میں آگیا اب ہم تکھنؤ نہیں جا کیں گے واپس ہوئے تو اُدھرے ایک نجوی آر ہاتھا پنڈت سادھووہ کہنے لگا جھاؤلال مبح صبح کہاں جارہے تھے کہالکھنؤ جار ہاتھا گھرے بگڑ کے جھگڑا کرکے کہاب گرنہیں آئیں گے کہا کیوں واپس آ گئے کہنے لگے وہ سامنے کنڈے برسانپ بیٹھا ہوا ہے کوبرا سانی کہااس کو کیاتم نے کراس (Cross) کرلیا تھایا ایسے ہی وہیں سے واپس آ گئے کہا یہ کیا کیاتم نے وہ گیاوہ جار ہاہے اگرتم اُس راستے سے داپس ہوئے ہو وز براعظم تو ضرور بنو کے جا واور جہاں جارہے تھے جا وواپس ندہونجوی کے کہنے سے یہ پھرواپس ہو گئے لکھنو پہنچ گئے یہاں اُن کے ایک رشتے دارر ہتے تھے اُن کے گھر بنج انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں بادشاہ اودھ نواب آصف الدوّلہ کے ہال اُن کے دفتر میں ملازم رکھوادیں گے نشی گری کی ایک جگہ خالی ہے ہم وہاں تمہیں نوکر کرادیں گے تہمیں کون کون می زبانیں آتی ہیں۔کہافاری آتی ہے اُردوآتی ہے ہندی

آتی ہے کہاتہاری رائٹنگ (Writing) کیس ہے لکھنے میں کہا آ ب و کھے لیجتے ، کہا بس ٹھیک ہے یمی تکھنے کا کام ہے وہاں منشیوں کا کام ہی تکھنے کا ہوتا ہے کہا چلو وفتر میں بھرتی کروادیا ملازم ہوگئے اب ظاہر ہے دفتر میں بادشاہ کے پیغامات خطوط احکامات كتابت كے ليئے آتے تھا كن رمانے ميں ايران كے بادشاه كا خط آيا آصف الدوّلد کے پاس آ صف الدوّلہ نے اُس خط کا جواب لکھا اور کہا کا تب سے کہواس خط کا جواب فارس میں لکھ دے اور ایران بھجوادے شاہ ایران کو بھیجنے والا خط ان کو دیا گیا، جھا وُلال نے اُس کوفاری میں لکھ کر جواب بھجوادیا خط ایران چلا گیاد ہاں سے جواب میں ایران کے بادشاہ نے لکھا کہ آپ نے جو بچھ لکھا اُس کا جواب تو ہم بعد میں ویں گے جس آ دی نے بیفاری کھی ہے اور جس کا بیغط ہے اُس آ دمی کوفوراً بھیجئے ہم اُس کواریان کا وزیر بنائیں گے کیونکہ ایسی فاری تو ایران میں بھی لکھنے والا کوئی نہیں جب پی خط ملا تو آصف الدوّلہ نے کہا بھی یہ کس نے لکھاتھا خطاتو کہا جھاؤلال نے وہ جو ہندوملازم نیا آیا ہے کہا اُس کو بلاؤ، بلایا کہا کل ہے تم اور ھے وزیر ہواور بادشاہ ایران کو لکھا کہ آپ کے بتانے کا بہت بہت شکریہ ہم نے اُس کو وزیر بنادیا کوئی اور ہوتا تو وہ خط بھی أس تك ندي بنياتا قدروان اليه موت بي الركوئي بتاد ، كمآب كملك مي ايك قیمتی آ دی موجود ہے تو اچھی عکومتیں وہی ہوتی ہیں جونشاندہی پرا<u>چھے</u> ذہنوں کو اچھے کاموں پرنگادیتی ہیں ایسی اقوام ترتی کرتی ہیں ایسی اقوام کبھی ترتی نہیں کرتیں اچھے ذ بمن موجود ہوں اور اُنہیں گولیوں کا نشانہ بنادیاجائے ۔پھروہ قومیں کبھی ترتی نہیں كرتيں جہاں الچھے و ماغوں كوختم كرديا جائے \_ ذرااس پر سوچيں قوييس كەكہيں ايبا تو نہیں کہ انسانیت کوختم کرنے کے لیئے پہلے اچھے لوگوں کوزمین پر ماردیا جائے تا کہ ورندگی پھیل جائے اوران انسانوں کوحیوان بنا کر یہودی جو جا ہیں کریں ۔ان کولوٹیں

ان کو بتاہ کریں اوران کا سارا پیبہرا کٹوں پرلگا کے جاند پرنکل جا کیں مشتری پہنکل جائیں زہرہ پرنگل جائیں اورانہیں کتابنا کر کھیں ذراسوچو کہا چھے انسان کیوں مارے جارہے ہیں اُس کورو کنے کی تدبیرین کرو۔ورنہانسانیت ختم ہوتی چلی جائے گی اور حیوانیت ہرگھر کے دروازے بروستک دینے لگے گی۔انسان میں جب درندگی آتی ہے تو بنہیں بوچھتی کہ بدورواز وشیعہ کا ہے، من کا ہے، وہائی کا ہے، ہندو کا ہے، یہودی کا ہے، عیسائی کا ہے، انسانی درندہ جب آتا ہے وہ سنہیں یو چھتاتم کون ہو۔ ہال قرآن میں پر اکھا ہے کہ جانوروں کا درندہ جب آتا ہے تو بوچھتا ہے سید ہوتو چلا جاتا ہے درندہ صرف سید کونہیں کھاتا، بیقرآن ہے سورہ بوسف میں بیات بھیرے نے بتائی ہے۔سیدکوچھوڑ کرجتنی تو میں ہیں وہ اپنی حفاظت کا انتظام خودکریں اور اگرسیدوں کی عزت کریں تو اُن کی بھی حفاظت ہوجائے گی ، انسانی درندے سیّدوں کوقش کرتے ہیں، جانوروں پراللہ نے وحی کی ہے کہ اولا و نبی پر بھی حملہ نہ کرنا، بادشاہ قدر دان تھا کہا تم وزیراعظم ہو،وزیراعظم بنتے ہی جھاؤلال کےسرایک ذمہ داری لگ گئ ملک میں قحط یڑ گیا قحط جویڑا توبیوہ دورتھا کہ شرفاغریب ہوجا کیں مگریڑوی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا تے قرض نہیں لیتے بادشاہ کومعلوم تھاغیرت داررعایا ہے سے آٹا ،دال ، حاول ، گیہوں سمی ہے مانکیں کے نہیں ،سفید ہوش ہیں آصف الدوّلدنے کہا جھا وُلال ایک ایسالهام باژه بنواؤ كه جتنے مزدور كام كريں أنہيں تخواجي مليں تا كه قحط دور موادر شرفاميں اعلان کر دو کہ رات کے اندھیرے میں آ کر اُسے گرادیں ،اُنہیں گرانے کی مزدوری دے دی جائے گی۔رات میں شرفا آتے اپنے اپنے منھ پر کیڑے لپیٹ کر دیواریں گرا جاتے انہیں اُس کی مزدوری مل جاتی ۔ کیکن ابھی امام باڑے کی تعمیر شروع نہیں ہوئی تھی پہلے یہ طے ہوا کہ عمارت کیسی بنے بادشاہ نے کہابلند ترین عمارت تغیر کی

جائے۔اب جب آپ اُس کو دیکھیں گے تو جتنی ممارت اوپر ہے اُتی ہی کھدائی نیجے ہوئی جب گہرائی میں نمین نیجے ہوئی جب گہرائی میں زمین بنچے کھودی گئی وزیراعظم جماؤلال کی گرانی میں لکھنو کی ایک شاہراہ جماؤلال روڈ ہے لکھنو میں ایک برخ (Bridge) ہے لکھنو میں ایک امام باڑہ جماؤلال کا امام باڑہ ہے نام اُس کا زندہ ہے ہندو تھا تو کیا ہوا جسینی تھا جو سینی ہوتا ہے اسے لوگ اُس کا ذکر ہے جینی تھا جو سینی تھا جو سینی تھا جو سینی تھا جو سینی ہوتا ہوائے لوگ اُس کا ذکر سے ہیں۔کیوں ....................

بينبيس كه جهاؤلال وزيراعظم قفا حملول اورفقوحات كاذ كرنبيس بهوتا أس وزيراعظم کاذ کر ہوتا ہے جو سینی ہو .....تاریخ میں اُس کا نام لکھ جاتا ہے دعا یہی ہے ہروز براعظم حینی ہو، یا کتان کے وزیراعظم بیاعلان کرتے کہ ہم حینی ہیں، جھاؤلال نے کھدائی شروع کرائی مز دورول ہے اب یہ یا در کھیئے گالکھنؤ اس کانام برانانام ہے کچھن پور پھر کھن ایورا ہوا پھرلکھنوتی ہوا پھرلکھنؤ ہوا کچھن رام جی کے چھوٹے بھائی تنے لکھنؤ سے قریب اجودھیا ہے وہیں رام پیدا ہوئے وہیں باہری متحدہے وہیں باہری متجد گرائی گئ لکھنو کے چھوٹے بھائی نے لکھنو کو آباد کیا دہاں اُن کا راخ تھا۔ جب بیز مین کھدی امام باڑے کی تو اندر سے دوڑ ھائی سو دیکیں نکلیں اور تمام دیکیں سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیں سکوں پیچھن پور کا نام تھالینی پانچ ہزار برس پرانے سکتے تھے رامائن کے دور کے اقوام عالم اور حسین کہیں اور بھی امام باڑے کی زمین کھد سکتی تھی کچھن کے خزانے پر کھدائی کا کام شروع ہوا۔اگر آپ کھنو جا کیں تو جوصدریارک ہے کھنو کاسب سے بردایارک اُس کے بالکل بیموج میں جا مَنا گیٹ کے سامنے سب سے بڑی مورتی پھمن جی کی لگی ہوئی ہے اور اُس پہلھا ب المنوك بانى مجمن جي اور پيچيتر كش لكا موائه أس مين تيرين ماته مين كمان اور

زلفیں دوش پر جوڑ ااور وہی لباس جوآپ نے دیکھا ہوگازی ٹی وی (Zee Tv) ہے رامائن پیلے وکھائی گئی تھی مہا بھارت بھی دکھائی گئی تھی۔اور اب پھر دکھائی جارہی ہے۔ کچھن کا خزانہ وزیر اعظم نے باوشاہ سے کہا کہ سونے کے سکو ل سے بھری ہوئی دیکیں نکلی ہیں اس خزانے کا کیا کیا جائے پی نہیں کتنے اربوں رویے کا وہ تھا کیا حساب ہوسکتا ہے ایک ایک دو دوتو لے کے سکے پرانے زمانے کے باوشاہ نے کہاتمہارے یاس تخیینہ ہے کہ امام باڑہ بلندمنزل کا کتنے میں ہے گا۔کہاا تنے میں کہا جتنے میں امام باڑہ بنے گا اُس حساب ہے اتنے سکے نکال کرساری دولت و ہیں فن کر دو۔ با دشاہ ہوتو ابیها وزیر ہوتو ابیها کوئی اور وزیر ہوتا تو ساری دیگیں پہلے گھر پہنچا تا۔اور بادشاہ کوخبر نہ ہوتی ..... باوشاہ سے یو چھا وزیر نے ، بادشاہ نے بیکہا اُنے سکے نکال کر دیگیں وہیں دفن کردی گئیں انگریزوں کو بیمعلوم تھا واقعہ کہ ایبا ہوا ہے اندر اندر سرنگوں کو کھود ڈالا کیکن جہاں کھود تے گئے یانی نکتار ہااور ساری سرنگیں آج بھی یانی ہے بھری ہیں جاکر و کیھئے اندر باؤلی کی منزلیں یانی میں ڈوئی ہیں لیکن خزانہ نہ ملا آخر وزیر نے نزانہ کیوں گڑ وایا با دشاہ نے کیوں کہا فرن کر دو باوشاہ نے بتایا کہ زمنیوں کے خزانے اماموں کے ہوتے ہیں حسین کے حصے کا نکال کر فن کردو ..... جب مہدی علیہ السّلام آ کمیں گے ز مین نزانے اُگل دے گی ہاں عقیدے اچھے ہوتے ہیں تو نظام بھی اچھا ہوتا ہے نظام بھی اچھا ہوتا ہے۔امام باڑہ بناامام باڑہ تیار ہوا روئے زمین برا تنابر اہال کہیں نہیں ب انڈیا گور نمنٹ اُس کی حفاظت کرتی ہے۔ آٹار قدیمہ نے اُسے کے کر کم سے کم ہفتے پندرہ دن کے بعد ثقافتی خبروں میں ضرور زی ٹی وی (Zee T.V) اُس کی خبر سناتا ہے اور امام باڑہ دکھاتا ہے جتنی بارٹیلی وژن سے امام باڑہ دکھایا جائے آئمیں خروں کے آئینے میں بیحسینیت ہے، پاکتان والے ندوکھائیں امام باڑے اپنے

اقلاعام اورعزاداري حسين المحافظة الموعزاداري حسين ٹی وی (T.V) پر ، ہزارامام باڑوں میں مجلس ہور ہی تھی لا ہور میں ، ٹیلی وژن نے کوئی امام باڑ نہیں دکھایا ایک سکینڈ کو دکھا دیتے خیمہ سادات کمجلس ہورہی ہے کیا تھا ،انڈیا گورنمنٹ آصف الدوّلہ کا امام باڑہ ٹی وی(T.V) پر دکھادیتی ہے تو حکومت کا کیا گرُ جا تا ہے کچھ بھی تونہیں بلکہ وہ اپنی ثقافت کومحفوظ رکھتے ہیں، صاحب بیرمرمت ہور ہی ہے آتنا بیسہ ملکے گار رنگ کیا جار ہاہے۔ یہ *ے تہذیب سنتہذیب کو لے کر*چلو تسى بھى ندہب كوفرقه وارانەمت بناؤتهذيب بناوواوب بنادوتړن بناوود يكھيں كييے تعصب بھیلتا ہےاورمُلکوں میں کیوں نہیں تعصب پھیلتا۔ بناامام باڑہ .....اب چلیئے آصف الدوّلہ ہے یو چھتے ہیں ہیہ بات ..... یہ بادشاہ ایبا تھا یہ بڑانخی تھا اوراس کے لیئے مینعرہ تھا کہ جس کونیدد ہے مولا اُس کودے آصف الدوّلہ۔ ہندویان والے صبح کو ا بنی دوکان کھولتے تو یہ کہہ کر کھولتے جس کو نہ دے مولا ،اُس کو دے آصف الدوّلہ اور پنعرہ ہرشہر ہر بازار ہر گاؤں ہندو،شیعہ سنی سب کانعرہ تھا،سب سے بوی ہیڈیگ (Heading) یمی لکھتے ہیں آ صف الدوّلہ کی تصویر پر جس کو نہ دے مولا اُس کو دے آصف الدوّله بينعره كيول آيا بينعره إس ليئے آيا كه ايك واقعد سنا دوں تو ہزار ایسے ہیں۔ایک بوڑھی عورت لا کھ جانتے ہیں نہ لال رنگ کی ہوتی ہے لا کھ اُس کی تبیج بنا کر ہاتھ میں لے کرایک بوڑھی بیوہ کل کے پاس سے گزری ہاتھ میں تبیع پکڑی ہوئی لا کھی تسیح باوشاہ نے کہا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے کہا تسیح ہے کہا کیابات ہے کہا میں سیدانی موں بیوہ ہوں کہا تو تنبیح ہمارے ہاتھ چ دیجئے کہا بیتو لا کھ کی ہے با دشاہ نے کہا ایک لا کھ دے دو .....اس نے کہالا کھ کہا ایک لا کھ دے دو .....اب سمجھے کافی ہے یہ کہنا جس كونىەد بەمولا أس كود بے آصف الد ة لە.....ا يك بهندوغريب كسى چھوفى ذات كاتقا دو بیٹیاں تھیں ، دوست کے ہاں گیارو نے لگا کہار شتے جیتے بھی آتے ہیں جہیز ہا تگتے ہیں تو

کہا کیا ہریثانی ہے کہامیرے یاس کہاں اتنا دھن دولت ہے، دوست نے کہا ارے بھی کیے بل پرشب عاشور تعزیه رکھ دینا منت مان لو۔ جب حسین کا تعزیه رکھو گے تو بیٹیوں کی شادی ہوجائے گی کہا اچھا اگر میں دا تاحسینؑ کاتعزیہ رکھوں گا تو بچیوں کی شادی ہوجائے گی تعزید بنایا یکے بل پر لے جا کرر کھ دیا جودوست نے کہا تھا ،ایا ہی ہوا، اُدھر سے شبِ عاشور آصف الدول تعزیوں کی زیارت کرتے ہوئے نکلتے تھے تعزیہ رکھ کر بیٹھ گیا وہ بوڑھا جراغ جلا کے بڑے بڑے تعزیئے تھے بادشاہ نے سارے تعزیوں کو دیکھا تو بادشاہ کی عادت تھی شب عاشور ہرتعزیے پر چڑھا واچڑھاتے تھے، کس نے کہاایک بوڑھا ہے دور ہے تعزیہ لیئے بیٹھا ہے کہا وہاں بھی چلو .....وزراء نے کہا ہاتھی اُدھر موڑلو یو جھاکسی ہے یہ بوڑھا کیوں چراغ جلائے بیٹھا ہے کہا اُس کی دو بٹمیاں ہیں اس نے منت مانی ہے امام حسین کا تعزبه رکھیں گے تو بچیوں کی شادی ہوجائے گی کہااچھا جالیس ہزارا شرفیاں اس کے تعزیے پر رکھ دو جب وزیرنے کہا ہید جالیس ہزاراشرفیاں رکھی ہیں تو وہ من کے بے ہوش ہو کے گر کیا ۔لوگ أسے ہوش میں لائے باوشاہ نے کہا ہے ہوش کیوں ہوگیا کیا کم تھیں جالیس ہزار اور رکھ دو دو بیٹیاں رُخصت ہوئیں کیسے حالیس ہزار اورائی ہزار مہارانیوں کی طرح رخصت ہوئیں کیا آصف الدولدنے دیاارے بیمبرے حسین کاصد قد تھا۔....آصف الدولہ کیااور اُس کی دولت کیا اس کوتو نعرہ ہی یوں ملاتھا کہ سینی تھا خادم تھا اُس در کا۔ س لیا نہ آ پ نے آصف الدوله اب حلتے میں أس كے ياس اور أس سے ايك بات يو جھتے ہیں توجہ....علتے ہیں اُس کے پاس اور ایک بات یو جھتے ہیں آصف الدولہ تیرے پاس اتنی وولت تھی بے پناہ دولت تھی ہُن برستا تھا سونا برستا تھا جواہرات بریتے تھے ابھی نہیں سنا وُں گا پھرزک رہاہوں پہلے میہ بتا وُں گا کتنا امیر تھاانداز ہ ہوجائے کتنا امیر پھر

دیجئے گا۔ کا ئنات میں جس شہر میں جاؤ ہر جگہ۔ ہر جگہ حسین کے شہر کی مٹی ملتی ہے صرف ایک شہرونیا میں جس کی خاک دنیا کے ہرشہرمیں ملتی ہے اُس کوخاک کربلا کہتے ہیں ....حسینؑ ہے زمین منسوب ہوجائے تو ایک ایک چٹکی ونیا کے گھروں میں پہنچے جاتی ہے۔کل عاشورکوآپ نے تسبیحوں کی زیارت کی ہوگی۔ یہاں کے امام بازوں میں بھی خاک کر بلا ہے۔ اب سنیئے ۔ آپ ایک چنگی خاک کر بلا کورتے ہیں کہ ل جائے تا کہ ہم اپنے گھر میں برکت کے لیئے رکھ لیں ۔ آصف الدولہ کی والدہ نے کر بلا میں فرات کو کھدوایا۔ دو ہزار چھکڑے ٹھیلے بھر کرمٹی کھدی عباس اور حسین کے روضے کے پاس سب خاک شفاتھی کہا کروڑ وں رویے ہم نے لگائے ہیں کھدائی پرمٹی ساری پھینکنانہیں پیسب ٹھیلوں میں بھر کر ہمار کے کھنولا ؤ۔ دمحل بنانے گئے گئی منزلہ اور اُس پورے کل میں کوئی جانہیں سکتا تھا۔ پورے کل میں کر بلا کی مٹی بچھادی گئی اور دوسری منزل پرنجف اشرف کی مٹی بچیادی گئی اور بادشاہ نے وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو سلے میری بوری قبر کر بلاکی خاک ہے بنانا فرش ہو خاک شفا کا اور جب مجھے قبر میں اُ تاردینا تواویرے نجف اشرف کی مٹی کا کفن دے دینا۔ بادشاہ اینے امام باڑے کے چ میں سور ہاہے نیچے خاک شفا کا فرش ہے أو پر نجف اشرف كى مٹى كا كفن ہے اور أس كا تاج أس كى قبريدر كھاہاب دنيا كے سياح آتے ہيں، ہندو،عيسا كى، يہودى، يارى اور جب امام باڑ ور کھتے ہیں تو وہیں جا ندی کے شامیانے کے نیچے بانکل تعزیے کے سامنے باوشاہ محوخواب ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی۔سب فاتحہ بڑھتے ہیں وہیں اُس کی تلوارر کھی ہے سر بانے تاج رکھا ہے۔اس مٹی سے جوکر بلاکی مٹی تھی باوشاہ نے ایک مسجد بنوائی لکھنؤ میں ایک مجدالی ہے جواویرے لے کرینچے تک پوری خاک شفا ہے بی ہے یوری معجد کربلا کی مٹی ہے بی ہے اُس کو کہتے ہیں معجدِ خاک شفا۔ ذہمن

اقلاً عالم اور عزاداري حين المحافظة میں ایسی چیزیں آئیں تو باوشاہ لوگ توبیہ سوچتے ہیں کس ملک پرحملہ کرنا ہے کس کولوشا ہے کس کو مارنا ہے بیکون سے بادشاہ ہیں جوالی با تیں کرتے ہیں اور ایسے کام کرکے تاریخ میں چلے گئے ۔ بیکسے بادشاہ ہیں ۔ یہی بتانا ہے کہ یہ کیے بادشاہ تھے ن لیانہ آپ نے اب چلیئے آصف الدوّلہ کے ہاں اور اب پوچھیئے سب کھوآپ لوگوں کے ذ ہن میں محفوظ ہے میں نے سارا لیس منظر بتا دیا اب چل کریہ یو چھیئے کہ تیرے یا س ا تناپيسة تما آصف الدوّله بيه بتا كه تونے كوئى لال قلعه كيوں نه بنوايا ـ توجه .....اس سوال کے لیئے آج کی تقریر کی زحت تھی ۔اگر آپ میسوال اور اس کا جواب سمجھ گئے تو حسینیت کوآپ ہمیشدایے کلیجے سے لگائے رکھیں کے پھرحسینیت کوآپ اپنے سینے سے جدانہیں کر سکتے اس سوال کے جواب کے بعد \_آصف الدوّل تو نے اتنی رقم میں امام باڑہ بنوادیا۔شاہ جہاں نے تو قلعہ بنوایا اکبرنے تو آلٰہ آباد میں قلعہ بنوایا شاہ جہاں اور نگزیب نے تو آگرہ میں قلعہ بنوایالا ہور کا قلعہ بنوایا کیے کیسے قلعے بنوائے کہلوگ سیر کرکے دنگ ہوجاتے ہیں۔ تیرے یاس رقم تھی کیا ضرورت تھی امام باڑہ بنانے کی ا يك قلعه بناتا اورلكصنو ميس كوئي قلعه بي بين بيس بميشه دارلحكومت ربا آج بهي يويي (UP) کا دار ککومت ہے قلعہ دہال ہے ہی نہیں پورے لکھنؤ میں ڈھونڈتے رہیئے قلعہ وہال نہیں ہے۔ جہاں جا ہیئے امام باڑہ جس گلی میں جائے امام باڑہ اِدھرامام باڑہ اُدھر امام باڑہ ساڑھے بارہ ہزارامام باڑے ہیں تکھنؤ میں گل گل میں امام باڑہ ۔قلعہ ہے ہی نہیں کوئی ۔قلعہ کیول نہیں بنوایا تونے آصف الدوّلہ۔جواب دے رہا ہوں بھی جواب د ے رہا ہوں ..... آج کی تقریر کا حاصل ۔ قلعہ بنوایا علا وَالدین خلجی نے مرگیا ۔ جھنڈ اہٹا تغلق قوم کا جھنڈا لگ گیا۔ تعلق قوم ہٹی غلام خاندان آیا جھنڈا لگ گیا۔مغل آئے مغلول كاحجنند الكامغل بشئر برطانيه كاحجنذا لك كميا توجه، برطانيه بثا كأنكرليس كاحجنذا

لگائر نگالگا گاندهی کا حمندًا نبرو کا حمندًا قلع ش جشن موا ..... جشن آزادی پندره اگست مشاعره ہوا نہرو نے اعلان کیا ہم آ زاد ہو گئے جھنڈ اانگریزوں کا ہٹا دیا اب قلعہ ك كنبد يرجهند الكابكس كاكانكريس كارآ صف الدوّلة وقلعد كيون بيس بوايا-كها مرجاؤں گا تو جھنڈے بدلیں گے میرے امام باڑے میں بس حضرت عبال کاعکم نصب رہے گا جکومتیں آرہی ہیں اور جارہی ہیں کوئی نہیں کہتا کہ ہر جگہ کے جھنڈے بدل گئے آصف الدوّلہ کے امام باڑے کا حجنٹرا ہٹا دو پتہ چلا حجنٹرے قلعول کے بدلتے ہیں صدیاں گزر جا کمیں امام باڑوں کے جھنڈے نہیں بدلتے .....ایک پرچم صدیوں سےلبرار ہا ہے،ایک پرچم ایک بادشاہ کاپرچم چودہ صدیاں گزرگی حسینیت کا برجم لگا ہے۔ پیتہ لگا سب سے بردا بادشاہ حسین ہے۔شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسینً ....شاه بھی وہی باوشاہ بھی وہی ....کیا حقیقت رکھتے ہیں میہ چھوٹے چھوٹے بادشاه ..... وه بادشاه زنده ره مسيح جنهول نے حسين كى بادشا بى كو مانا۔وه بادشاه مث گے جنہوں نے حسین کی بادشاہی کونہیں مانا۔ سستاہی حسین کی بادشاہی حسین کی، یر چرحسین کا اٹھانے والاعباس ....اب کیا پریشانی ہے کوئی یو چھے عکم کیا ہے کپڑا ہے ڈنڈا ہے جاندی کا پنجہ تا نے کا پنجہ پیتل کا پنجہ سونے کا پنجہ دھاتوں کانہیں ہے پرچم كيڑے كانبيں ہے ہر ملك كا حجندا كيڑے كا بي تو كيا ہوا اس ميں كيا بات ہوگئی.....اُس کی روح کو دیکھو...... یا کستان کا پرچم دیکھ کر تمہیں کیا یاد آتا ہے۔ سنتالیں ، سنتالیں میں مُلک بنابس ہندوستان کا حبضدُ او کیھ کر کہا فلال سن میں آ زاد ہوا ہند دستان ، ہر ملک کا حبنڈ اد کھے کر اُس ملک کی تاریخ یاد آ جائے گی ۔ کا مُنات کا ایک پر چم عکم حسین جے دیکھ کرنٹی یادآتے ہیں جنگ بدریاد آتی ہے، جنگ اُصدیاد آتی ے، جنگ خندق یا وآتی ہے، جنگ خیبریا وآتی ہے، جنگ خنین یا وآتی ہے، جنگ کر بلا

اقلاً عالم اور عزاداري حسين المحافظة المعالم اورعزاداري حسين المحافظة المعالم المرعزاداري حسين المحافظة المعالم المعال یاد آتی ہے،عباس یاد آتا ہے۔اس کی روح کودیکھو۔ پنچہ کیوں لگالیااس پر آپ نے پیتو بدعت ہے ہاتھ کی شبیہ آ یے نیالی کو یابت پرسی کر لی پُٹ مٹی کے بنتے ہیں بت اُس کو کہتے ہیں جس کے آگے بحدہ کیا جائے۔ہم نے بھی علَم کے پنجے کو بجدہ نہیں کیا اُس کو تو بلندر کھا ہے نہ اُس کو مجدہ کراتے ہیں نہ ہم مجدہ کرتے ہیں وہ بلندر ہتا ہے ہم بھی بلند\_ پنجه کہاں سے آگیا۔ارے بھی پنجہ کہاں سے آگیا۔ چیزوں کوسجایا جاتا ہے اس میں کیا پریشانی ہے ڈیز ائن بدلتے رہتے ہیں میں نے کہام بحد کے میناروں کے ڈیز ائن بدلتے ملے گئے کسی نے نہیں کہا بینار کا ڈیز ائن کیوں بدل رہے ہو۔ ناورشاہ ورانی بادشاہ نے منت مانی تھی کہ میں اگر فاتح ہو گیا تو میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السّلام کے روضے پرگنبد پرایک سونے کا پنج لگواؤں گاسونے کا پنجہ۔۔۔۔۔کیوں اُس کے ذہن میں پنجد کیول آیا۔اللہ نے بیرجو ہاتھ بنایا ہے ندانسان کا بیر ہاتھ اُس کا نقشہ آپ کومعلوم ہے کیا ہے۔ یول کریں آپ لکھا ہوا ہے اللہ ہرانسان کا ہاتھ خود پکار کرتو حید کی گواہی د برائد الله ایک ایسام تھ بنادیتا الله انسان کابیرسب انگلیاں جڑی ہوتیں ۔ یوں ہوتاسب کا ہاتھ اورسب پکار کر کہتے اللہ ایک \_نقشہ بنایا ہاتھ کا اللہ کیکن بتایا جب یا کچ ملیں تب الله .....الله تو لکھائی ایسے جاتا ہے۔ ویکھومیں جب بھی پڑھتا ہوں دلیل میرے یاں قرآن ہے بھی ہوتی ہے اور حدیث سے بھی۔ بیاللہ ہے ہرانسان کا ہاتھ الله باب اگر ذیپ (Deep) میں جاؤں تقریر کارخ بدل جائے گا اور کل ای پ تقرير موجائے گی ليكن ميں آپ سے كہد چكا كەموضوع اتفاطويل ہے كەميل تھوڑ اتھوڑ ا سب کے کرسنا دینا جا ہتا ہوں۔ تا کہ ذہنوں میں ہر شعبہ محفوظ ہوجائے عز اداری کا۔ یہیں سے موضوع کہیں ہے کہیں پہنچ جائے اگر میں ہٹ جاؤں موضوع ہے کیکن موضوع رہے گاعز اداری موضوع اتناطویل ہے کہ میرے سامنے کتابوں کے اوراق

اقراعالم اورعزاداري حسين المحالي ١٩٩ پھڑ پھڑانے لگتے ہیں میں روکتا ہوں اپنے کو کہ إدھراُ دھزنبیں جانا بس ایک شاخ ہے میں سنا وٰل کیکن میں کیا کروں کہتے ہیں اِس ہاتھ لے اُس ہاتھ دے۔ دنیا کا کوئی شعبہ الیانہیں ہے کہ جو بغیر ہاتھ کے ہو۔اس ہاتھ سے خریدا بھی جاتا ہے اِس ہاتھ سے بیچا بھی جاتا ہے۔انسان اپنی خریدار یوں میں اللہ کو گواہ بناتا ہے۔خداکے لیئے سمجھوشاید اگرتقر بریمبین ختم ہوجائے تو میں مجبور ہوں ادر میں اپنے موضوع پرواپس نہ جاسکوں میں کیا کروں میرادل تڑپ رہا ہے کہ میں اس کو سمجھادوں جب موضوع سامنے آتا ہے.....اللہ نے آ دم کوخلق کیا تو آ دم کی پیشانی پر پانچ نور تھے جھڑ علی ، فاطمہ جسٹ اور حسین،سارے فرشتے آ دم کے سامنے صف باصف سر جھکا کر کھڑے ہوگئے کہتے ہیں سجدہ اس لیئے کیا کہ آ دم کی پیشانی کے نورکود کھ کرصف ملائکہ تجدے میں جھک گئیں، جب آدمً الصحة وروز فرشت أس نوركي زيارت كرت مصلة آدمٌ ف كهايا الله فرشت زیارت کرتے ہیں نور ہے بیشانی میں۔میں تو زیارت نہیں کرسکتا شیعہ سنی سب حدیثیں موجود ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ایک بار اللہ نے کہا اچھا آ وم یہ یا نجوں نوراُئر كرتمهارے باتھ میں آ جائیں گے تو آدم کے باتھ میں جبنور آئے تو آدم اسپنے ہاتھ میں زیارت کرنے لگےاب سمجھے کہ یہ ہاتھ اللہ نے ایسا کیوں بنایا تھااس لیئے کہ یا نج انوارکو پیثانی ہے جرت کر کے ہاتھ برآنا تھا آدم کے لیئے تواب آپ کیا کہتے مِن بِحِه عَهُو " لَا إِلهُ الا الله "كون تويه اللَّي كون الله عليه يديد كا إله الا الله" اس کو کیا کہتے ہیں کلمہ کی اُنگلی ،نوریہاں سے چلامحرؓ کا نور کلمے کی انگلی میں آیاعلیٰ کا نور دوسری انگلی میں آیا دیکھو بلافصل ہے کہ نہیں ہے گھ کا نوریہاں آیاعلی کا نور دوسری انگلی میں آیا، فاطمۂ کا نور آ دم کی تیسری انگلی میں آیا حسنؑ کا نورسب ہے چھوٹی انگلی میں آیا تو حسین کا نور آ دم کے انگو تھے میں آیا ، دیکھا محمہ ادر علیٰ بلافصل اللہ نے نور حسین کو

القامام اور عزاداري مين المحافظ المناسبة ادهردکھا،حسین مِننی وَانَسا مِنَ الحُسینُ آدمٌ زیارت کرنے سگھتوجہ،آدمٌ زیارت کرنے گے پروردگارنے ترتیب یہاں سے شروع کی تاکه اُس کو بچا لے اور حسين يه يهان بات ختم بوتو الكوشے يرحسين يهان آئيں وجه بنادے كها وجه بيرے كه ہرانسان کے انگو مٹھے کا ڈیز ائن الگ رکھا ہے کسی کانشان آپس میں نہیں ملیا۔ دنیا کا کوئی انسان چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا ہو پروفیسر ہو لی۔اچکے۔ڈی (Ph.D) ہود ستخط کر کے اُس کوانگوشانگانا پڑے گا۔ بعنی مجرم پکڑا جائے تو انگوٹھے کے نشان سے پتہ چلاحق کا اعلان اور مجرم کے جرم کا اعلان حسین کرتے ہیں،حسین پیچان ہیں جو سینی ہیں وہ حق پر ہیں جو یزیدی ہیں وہ حق پرنہیں۔انگوٹھے کا نشان یہ ہیں حسین ۔اللہ نے کہامحشر میں انسانوں کو کیسے پہچانا جائے گا اللہ نے کہاا گوٹھوں کے نشان سے محشر میں بھی حسین، فوجوں میں بھی عدالتوں میں بھی گواہی حسین کی ،حسینؑ جے پکڑ لیں وہ مجرم حسینؓ جے چھوڑ دیں وہ معصوم میہ ہے ہاتھ .....نا درشاہ درانی نے کہا پنجہ نگانا سونے کا پنجہ نجف کے روضہ پرلگایا جڑا ؤ جواہرات کاعلم، پھرعلماءکو بلایا۔کہانہ میں نے قر آن ہے دلیل دیتا ہوں ۔علاء سے کہا پنجہ کی تاریخ لکھو۔ نیچے جوان جانتے ہیں تاریخ کیا ہوتی ہے۔ ایسے لفظ سیٹ (Set) کردینا کہ اُن لفظوں ہے من لکل آئے کہ بیکام کس من میں ہوا اُے کہتے ہیں تاریخ ایک تاریخ مسٹری (History) بیتاریخ الگ ہے بیشاعری کی ایک صنف ہے قطعہ تاریخ ۔ایک عالم نے قرآن سے فال نکالی آیت نکلی پنجہ کے لئے "يداالله فوق ايديهم" اعدادكوجور الياتووي من هاجب پنجداكا\_پنجدك تاريخ قرآن نے بتائی ، یداللہ ، اللہ کا ہاتھ سب یہ حادی ہے اے رسول جوتمہاری بیعت كردب ين ووالله كاته يربعت كردب ين يدا الله فوق ايد يهم قرآن کی آیت ہے کداللہ کے ہاتھ پر بیعت مور بی ہے اے اللہ تیرا ہاتھ بھی ہے اللہ نے کہا

حسینً نے عصر عاشور کواعلان کر دیا کیا ما نگا تھا تو نے مجھ سے بزید۔ لے لیا۔ بتا فاتح کون ۔ بتا فاتح کون ،اور ہرسال یہ جملہ کہتا ہوں۔ پر یداتنی دولت لگا چکا تھاا ہے نشكر يركتنا خرجه ہوايزيد كاليكن جو جا باوہ نہيں ملاكون جيتا يحسين نے جو پچھ خرج كيا جیت گئے۔ دیانہیں چھین کے دکھالڑائی یہی ہےنہ۔ میں جیب سے رومال ٹکالوں اور میں کہوں بہیں رکھا ہوا ہے۔آ ہے کہیں میں چھین لوں گا۔ میں کہوں رکھا ہوا ہے چھین کے دکھائے اب بدرومال ہے سارا مجمع آئے آپ لے جائیں تو آپ جیت گئے میں کپڑلوں اور نہ دوں تو میں جیت گیا۔ فیصلہ ہو گیا نا کر بلامیں۔ یزید نے کہا ہاتھ لےلو حسین سے حسین نے کہا لے کے دکھا میرا ہاتھ میرے یاس اُس نے کہا سر لے نو ..... کہا لے جا سسسے جا سرمیرا ہے کہاں لے جائے گا .... ہاتھ صرف ميرانيس بدباته آدم كالاته يأوح كالاته، يدمول كالاته، يدابراتيم كالاته، يحمد كالإته، على كا باتھ، حسن كا باتھ ينہيں دوں گا ..... ينہيں دے سكنا تجھے۔اجھايز يد ،محد كا باتھ على كا باته، حسين كا باته محد كا باته، زين العابدين عليه السّلام كا باته محمد كا باته، مرفق ربوك بیٹا تیرے سامنے آیا ہے اٹھ اپنی فتح کا اعلان کر بھرے دربار میں کہہ کہ تمہارے باپ نے بیعت نہیں کی ہاتھ نہیں دیا چلومر گئے وہ ابتم ہواُن کے دارث اُٹھومیری بیعت کرواوراعلان کر کہ حسینؑ نے بیعت نہیں کی بیٹے نے کرلی۔ تاریخ دکھاؤ۔۔۔۔سارے

## اقلاعام اورعزاداري سين المحافظة المرعزاداري سين

جبر سارے اقتد ارساری دولت کے باوجود پزید حسین کے بیٹے سے بیعت نہ لے سکا جملہ دے رہا ہوں .....

یز پر سمجھ گیا جب بھی امام سے بیعت کا سوال کرو کر بلا بن جاتی ہے ..... پھر بعد کر بلاکسی حاکم نے حسین کی اولا دیہے بیعت کا سوال نہیں کیا تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ کسی امام سے کہا گیا ہوکس جابر بادشاہ نے کہا ہو بیعت کرو، ہر بادشاہ سمجھ گیا اگریہ سوال كرديا تو ايك اوركر بلابن جائے گى تو بتاؤ قيامت تك جاراحسين فاتح ہےكہ نہیں۔انگوشی چھیننے کے لیئے انگل قطع کی گئی، حسینؑ کے ہاتھ کوقطع کیا گیا، جب جمال آیا حھیب کررات کوشام غریبال کے وقت کہتا ہے ہم جب سے حسین کولڑ تا دیکھ رہے تھے انگوشی پرنظرتھی .....انگل کاٹ کرلے گیا دوسرا آیا ہاتھ کاٹ لے گیا کمر میں حسین ا پٹکا باند ھے تھے جو کہ رسول کا تھا دوسرا اُس کولو ٹیخے آ پاحسین نے ایسے ہاتھ کواٹھا کر یکے پرر کھ دیا۔خود قاتل کابیان ہے کہ حسین نے اپنے یکے کو پکڑلیا ہاتھوں ہے تو حسین کا ہاتھ کا ٹ لیا اُس یٹلے کو چھیننے کے لئے۔ بہن نے سب کچھ دیکھا بیٹے نے دیکھا اور يمي كبابي كها بهميّا حيادر موتى تولاشے په أرْ هاديّ .....الله جزاك الله بردا كريه كيا آپ لوگوں نے دس دن بہت روئے کر بلا کے شہیدوں کواب بیر پھر عاشور کے بعد مجلسیں منعقد ہیں،اب اُن شہیدوں کا رونا تو ختم ہو گیا دس دن علی ا کبڑ علی اصغرؓ کا ذکر تھااب بیددوسراعشرہ ہے اس میں بےسہارا بیکس عورتوں کا ذکر ہے، زینب کا ذکر ہے، اُمّ لِينًا كا ذَكر ہے، اُمّ ربابً كا ذكر ہے، چھوٹی بچی سكينة كا ذكر ہے، اللہ اللہ عجيب تقى بيہ بهن اورعجيب تقاوه بھائی ايسي محبتيں وونوں بھائی اور بهن ميں ، زينبٌ کا بيرعالم كەمدىينە میں بھائی کہیں باہر چلا جائے تو انظار کرتی تھیں کہ بھائی کب آئے گااور جب تک حسین آنہ جاتے بھی جمرے میں جاتیں بھی صحن میں ٹہل رہی ہیں بار بار پوچھتی ، فِضتہ

میرا بھتا آگیا،میرا بھتا آگیا۔ایک بارابیا ہوا کہ حسین کہدکر گئے کہ زینب ہم سرشام آ جا ئیں گے، جب شام گزرگئی اور رات بھی گز رنے لگی بھائی نہ آیا تو بھی حجرے میں جائیں مجھی صحن خانہ میں تھک کر بیٹے گئیں صدر دروازے کے بردے کے پاس دروازے ہے سرلگالیارات کافی ہوئی تھی آئھ لگ گئی وہیں بیٹھے بیٹھے سوکئیں رات گزر گئی کافی در کے بعد حسین آئے وروازہ جو کھولا دیکھاڈیوڑھی کے باس بہن بیٹی ہے بھائی کی آمدے آئے کھل توحسین نے کہاندنب بسریة رامنہیں کیا۔ کہا تھا جبتم ط جاتے ہوتو بہن کونیند کہاں آتی ہے۔ میں تو تمہاراا تظار کررہی تھی کہا کب سے یہال بیٹھی ہوکہا جب سے تم گئے میں اس ڈیوڑھی یہ ہوں۔ بھائی نے بہن کو پیار سے ویکھا شاند براینامنور کودیا کہانینٹ بھائی ہے آئی مجت ہے کہ باہر چلا جاتا ہے تو بے قرار ہو كرا تظاركرتي مو، كهاكيا كرول محتياز مانة تمهارا وشن بي بهن كاول نبيس لكتاجب تكتم آنہیں آ جاتے کہاندینے بھی ایہا ہوا کہ ہم گئے اور واپس نہ آئے تو کیا ہوگا کہا بھتا بیدن بھی و کچنا ہے کہا ہاں زینبً عاوت ڈالو، عادت ڈالو، ایک دن توبیہ ونا ہے ہم تم جدا تو ہوجائیں گے دیکھ لیا بہن کی بھائی سے محبت اب من لو بھائی بہن سے کتنی محبت کرتا تھا اورتمهاراليئ دعا آخري جملے جهال مصائب چھوڑے وہیں برختم كرر ماہول -ايك دن زینب تلاوت کرربی تھیں قرآن کی اکثر جب تلاوت ختم کرتیں تو وہیں پرسوجاتیں۔ اُس دن جوسوئیں تو سورج کی کرنیں سیدھی پڑرہی تھیں زینٹ کے چہرے پر دھوپ بہت تیز تھی ۔زینٹ پردھوپ پڑر ہی تھی حسین آگئے ۔ بہت روؤ کے جب یاد کرو گے میں بھی جب مقل میں برحت ہول تو ترب جاتا ہول، عجیب جملے ہیں دیکھا بہن یر دھوپ برورہی ہے بھائی کوئتنی محبت ہے بہن سے بے اختیار اپنی عباا تاری دامن پھیلا کر بہن کے سامنے سامیر کر کے کھڑے ہو گئے ۔اگر کوئی دھوپ میں سور ہا ہوا در ایک دم

اقا)عالم اورعزاداري سن المحافظة المرعزاداري سن المحافظة المرعزاداري سن المحافظة المرعزاداري سن المحافظة المحافظ

بالتحسين .... بالتحسين .... بالتحسين



## یه کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.

منجانب.

سبيلِ سكينه

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان





۵۸۲ ۱۰-۱۱۲ پاصاحب الوّمال اورکنيّ "





نذرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسلامی گنب (ار د و DVD ویجیٹل اسلامی لائبریری ۔

SABIL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.page.tl sabeelesakina@gmail.com